#### ترتيب

| 6                                                      | رُل           | حصهاة                                |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
|                                                        | أسباق         | جامع                                 |
| سورة العصر                                             | درسِاول:      | $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ |
| آيةُ البر(سورة البقره، آيت ١٤٧)                        | درسِ دوم:     | $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$       |
| سورة لقمان،رکوع۲                                       | درسِ سوم:     | $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ |
| سورة حم السجده ، آيات ٣٠ تا ٣٧                         | درسِ چهارم:   | $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ |
| 15                                                     | وم            | حصيرو                                |
|                                                        | ثِ ایمان      | مباه                                 |
| سورة الفاتحه                                           | درسِاول:      | $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$       |
| سورة آل عمران،آيات•19 تا 19۵                           |               |                                      |
| سورة النور، ركوع ۵                                     | درسِسوم:      | $\stackrel{\wedge}{\ggg}$            |
| سورة التغابن( مكمل )                                   | درسِ چہارم:   | $\stackrel{\wedge}{\ggg}$            |
| سورة القيامه ( مكمل )                                  | درسِ پنجم:    | $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$       |
| 31                                                     | رم            | حصهرسو                               |
| لح                                                     | ءِ<br>څمل صار | مباد                                 |
| سورة المومنون، آيات اتااا،اورسورة المعارج آيات ١٩ تا٣٥ |               |                                      |
| سورة الفرقان،آ خرى ركوع                                | درسِ دوم:     | $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$       |
| سورة التحريم ( مكمل )                                  | درسِ سوم:     | $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$       |
| سورة بنی اسرائیلِ رکوع ۱۳ ویم                          | درسِ چهارم:   | $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ |
| سورة الحجرات (مکمل)                                    | درسِ پنجم:    | $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$       |

## مطالعه قرآنِ عليم کا منتخب نصیاب

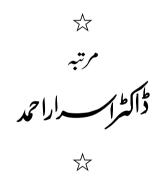

#### تنظيئم إستالامي

www.tanzeem.org

#### تعارف

آغازی میں یہ بات عرض کردینی مناسب ہے کہ یہ نصاب راقم کا اطبعز اذنہیں ہے بلکہ اس کا اصل ڈھانچے مولا ناامین احسن اصلاحی کا تیار کردہ ہے۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ کہ اس کا اصل ڈھانچے مولا ناامین احسن اصلاحی کا تیار کردہ ہے۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ کہ اس اعلام تھا اس نے جمعیت کے زیر اہتمام طلبہ کے لئے دوتر بیتی کیمپ منعقد کئے تھا لیک دسمبر ۱۹۵۱ء میں کرسمس کی تعطیلات میں اور دوسرا ۱۹۵۲ء کی تعطیلات موسم گر ما میں ۔ ان تربیت گا موں میں قر آنِ مکیم کا درس مولا نا اصلاحی مرحوم نے دیا تھا اور اس غرض سے انہوں نے ایک نصاب تجویز کیا تھا جو درجے ذیل ہے:

ا۔ انسان کی انفرادی زندگی کی رہنمائی کے لئے سورۃ لقمان کا دوسرا اور سورۃ الفرقان کا آخری رکوع۔

٢ عائلى زندگى سے متعلق .....سورة التحريم مكمل ـ

س۔ قومی، ملی اور سیاسی زندگی کی رہنمائی کے ذیل میں سورۃ الحجرات مکمل۔

۴۔ فریضہ ٔ اِ قامت دین کے ذیل میں سورۃ الصّف مکمل۔

۵۔ اور ترکی کے اسلامی سے متعلق محتلف مسائل میں رہنمائی کے ذیل میں سورۃ العنکبوت کمل۔
راقم کی خوش متمی تھی کہ اسے بطور ناظم ان دونوں تربیت گا ہوں میں شرکت کا موقع ملا اور یہ مقامات اس نے دو بارمولا نااصلاحی صاحب سے براہِ راست پڑھے اور راقم نے ان مقامات کو اس طرح اخذ کرلیا کہ "بَیلِ محود اعتباد کے لئے بھی کسی قدر اعتباد بیدا ہوگیا۔
مقامات کو اس طرح اخذ کرلیا کہ "بیل محدد المجابی آئے پڑھانے کے لئے بھی کسی قدر اعتباد بیدا ہوگیا۔
چنانچے زمانہ کالب علمی میں جمعیت کے اجتماعات میں بھی راقم مطالعہ قرآن کی ذمہ داریاں بھا تارہا۔ تعطیلات کے زمانے میں ساہوال میں جماعت اسلامی کیک اجتماعات میں بھی ان مقامات کا درس دیتا رہا اور رمضان المبارک کے ایک تربیت گاہ میں راقم میں پورا نصاب بھی بڑھایا۔ ۱۹۵۳ء میں ماتان میں منعقدہ جمعیت کی ایک تربیت گاہ میں راقم نے پھر یہ نصاب بھی

جهادوقيال فيسبيل الله 🖈 درس اول: سورة الحجي آخري ركوع 🖈 درس دوم: سورة التوبه، آيت ٢٢ 🖈 درس سوم: سورة الصّف (مكمل) 🖈 درس جهارم: سورة الجمعه (مكمل) 🖈 درس پنجم: سورة المنافقون (مكمل) مهاحث صبر ومصابرت 🖈 درس اول: مشمل بر (i) سورة العنكبوت ركوع ا (ii) سورة البقرة آيت ۲۱۳ (iii) سورة آل عمران آيت ٢٦ (iv) سورة التوبه آيت ١٦ 🖈 درس دوم: مشتمل بر (i) سورة العنكبوت آخرى ۳ ركوع (ii) سورة الكهف، آیت ۲۷ تا ۲۹ (iii) سورة البقرة ، آیات ۱۵۳ تا ۱۵۷ 🖈 درس سوم: سورة الانفال، آیات اتا ۱۰ اور ۲ کتا ۵ ک 🖈 درس جهارم: سورة آل عمران، آیات ۱۲۱ تا ۱۲۹ ااور ۱۳۹ تا ۱۲۸۲ 🖈 درس پنجم: سورة الاحزاب ركوع ۲ اور ۳ 🖈 درس ششم: سورة الفتح آخری رکوع 🖈 درس مفتم: سورة التوبه آیات ۳۸ تا ۵۷ صه شثم ......

☆ سورة الحديد (مكمل)

#### حصه اول

## جامع اسباق

#### درسِ اوّل

**لواز م نجات** سورة العصر کی روشنی میں

#### درس دوم

حقيقتِ بِرِ وتقوى

آپه بر(سورة البقره:۷۷۱) کی روشنی میں

#### درس سوم

مقام عز سمیت سورة لقمان کے دوسرے رکوع کی روشن میں

#### درسِ چهارم

و عظیم حظِ میم سورة حم السجده کی آیات ۳۰ تا ۳۷ کی روشنی میں اسی تدریج کے ساتھ پڑھایا۔ بعد میں جبساہ یوال میں راقم نے ایک اسلامی ہاسل وائم کیا تواس میں مقیم طلبہ کو بھی راقم نے اس پور نے نصاب کا درس دیا۔ اس کے بعد جب راقم کراچی میں تھا تو وہاں بھی مقبولِ عام ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک حلقہ قائم کر کے اس منتخب نصاب کا درس دیا گیا۔ بعد واللہ در میں ''حلقہ ہائے مطالعہ قرآن' کے اس سلسلے کی اساس بھی راقم نے اس کو بنایا جس نے اللہ کے فضل وکرم سے ایک با قاعد ہ تحریک کی صورت اختیار کرلی۔

البتة اس عرصے کے دوران میں وقاً فو قاً راقم اس بنیادی نصاب میں اضافے کرتا رہا۔ جن سے اس نصاب کی ایک واضح بنیاد بھی قائم ہوگئ اور مختلف مقامات کے مضامین میں جوفا صلے متھے وہ بھی بہت حد تک پاٹ دیئے گئے۔ ہوسکتا ہے کہ آئندہ بھی خودرا قم یا کوئی اور شخص اس میں مزید مفیداضافے کر سکے۔ تاہم اس وقت راقم کا گمان ہے کہ ایک خاص نقط نظر سے قر آن حکیم کا جوانتخاب انصاب میں کیا گیا ہے وہ بہت حد تک مکمل بھی ہے اور نہایت مفید بھی۔

آگے چلنے سے پہلے اس'' خاص نقطۂ نظر'' کی وضاحت بھی ہوجائے تواجھا ہے۔وہ نقطۂ نظر سیہ کہ کہ ایک مسلمان کے سامنے سے بات بالک واضح ہوجائے کہ اس کے دین کے نقاضوں اور نقاضے اس سے کیا جی ہتا ہے؟ گویا دین کے نقاضوں اور مطالبوں کا ایک اجمالی لیکن جامع تصور پیش کرنا اس انتخاب کا اصل مقصود ہے، ویسے ضمناً ماس سے خود دین کا ایک جامع تصور بھی آپ سے آپ واضح ہوجا تا ہے اور محدود مذہبی تصور ات کی جڑیں خود بخو دکتی چلی جاتی جاتی جاتی جاتی جاتی جاتی ہیں۔

ایک عرصے سے اس بات کی ضرورت محسوں ہور ہی تھی کہ اس منتخب نصاب کو یکجا شاکع کر دیا جائے۔لیکن بوجوہ بیداردہ بورا نہ ہو سکا۔اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہرکام کے لئے وقت معین ہے۔اللہ کاشکر ہے کہ اب اس کی صورت پیدا ہور ہی ہے۔اللہ تعالیٰ ہی سے دعا ہے کہ وہ اسے لوگوں کے لئے مفید بنائے اور اسی سے اجرو ثواب کی امید ہے۔ خاکسار اسراراحمہ عفی عنہ خاکسار اسراراحمہ عفی عنہ

حصبه ُ اوّل درسِ دوم

## حقیقتِ بر و تقوی

آيةِ بِرِّ (سورة البقره: ۷۷۷) کی روشنی میں

#### و اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### یہی لوگ ہیں سیے،اور یہی ہیں پر ہیز گار

اس نصاب کا دوسرا درس'' آیئر پر" ہے بعنی سورۃ البقرۃ کی آیت کے اجس سے نہ صرف میرکہ نیکی کے ایک محدود مذہبی تصور کی جڑ کٹ جاتی ہے اور نیکی کا ایک جامع اور مکمل حصه اقال درسِاوّل

### لوازم نجات

سورة العصر كي روشني ميں

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله كے نام سے جو بے حدمہر بان نہایت رحم والا ہے

وَالْعَصْرِ () إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ الْمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ
فَتُم هِ عَمْر كَا مِقْرِد انبان لُولِ مِن هِ مَرْ جُولُول كَه يَقِين لائ اور كَ بَصَلَ كام وَتَوَاصُواْ بِالْحَقِّ لَا وَتَوَاصُواْ بِالْحَقِّ لَا وَتَوَاصُواْ بِالصَّبْرِ ﴾

اورآ پس میں تا کید کرتے رہے سیج دین کی ، اورآ پس میں تا کید کرتے رہے خل کی

متذکرہ العدر مقعد کے تحت اس نصاب کا نہایت موزوں آغاز سورۃ العصر سے ہوتا ہے جوخسرانِ ابدی سے انسان کے بچاؤ کی چار بنیادی شرائط یا بالفاظ دیگر کا میا بی اور فوز وفلاح کے چار ناگر برلوازم یا نجات کی راہ کے چار سنگ ہائے میل کا نعین کر دیتی ہے یعنی ایمان ، عمل صالح ، تواصی بالحق اور تواصی بالعبر ۔ راقم کے نزد یک بیسورت صرف اس نصاب ہی کے لئے نہیں ، پور نے آن کیم کے لئے بمزلد اساس ہے اور اس کی حیثیت اس بیج کی سی ہے جس سے قرآن مجید کی تمام تعلیمات کے برگ وبار پھوٹے ہیں۔ واللہ اس بیج کی سی ہے جس سے قرآن مجید کی تمام تعلیمات کے برگ وبار پھوٹے ہیں۔ واللہ اعلم ۔ بہر حال اس نصاب کی جڑسورہ العصر ہے اور ایقیہ پور انصاب گویا اس کی تفسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ سورۃ العصر کی راؤنی میں 'کے نام سے مطبوعہ موجود ہے۔

حصه اوّل درسِسوم

### مقام عز نمیت اور حکمتِ قرآنی کی اساسات سورة لقمان (رکوع نمبر۲) کی روشنی میں

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تصور ﴿ اَصْلُهَا ثَابِتَ ﴾ سے لے کر ﴿ فَرْعُهَا فِي السَّماَء ﴾ تک واضح ہوجاتا ہے بلکہ اس آیت کی نسبت سور ق العصر سے بچھالیں ہے جیسے ایک بندگلی تھی جوز راکھل گئی ہے بعنی ایمان نے بنیادی ایمانیات کی تفصیل کی صورت اختیار کرلی عملِ صالح کی تین محکم بنیادی متعین ہوگئیں اور صبر کے مواقع کی بھی قدر نے تفصیل آگئی۔ صرف تواصی بالحق کا ذکر یہال نہیں ہوجود ہے۔ الغرض یہ آیت ہرا عتبار سے اس نصاب کا موزول ترین درس نمبر اسے۔

@ @ @

ہے۔ بینی

- (۱) یه که فطرت کی صحت اور سلامتی کالازمی نتیجه شکر ہے۔
- (۲) حکمت کالازمی تقاضا ہے کہ بیرجذبہ شکرخدا کی ذات برمر تکز ہوجائے۔
  - (۳) خدا کاشکرستارم ہے اجتنابِ شرکاور التزام توحید کو۔
- (۴) انسان پر جوحقوق عائد ہوتیہیں وہ سب سے پہلے خالق کے ہیں اوراس کے بعدسب سے مقدم والدین کے۔
- (۵) اگران دونوں میں ککراؤ ہوتوالا قدم فالاقدم کے مصداق خدا کاحق فاکق رہے گا۔
- (۲) برِّ والدین میں ان کا اتباع لازماً شامل نہیں، اتباع صرف اس کا کیا جانا جا ہے ہے جس نے اپنارخ خدا کی طرف کرلیا ہووغیرہ وغیرہ۔
  - (۷) نیکی اور بدی کاشعور فطرتِ انسانی میں ودیعت شدہ ہے۔

سورہ لقمان کے رکوع دوم میں واردشدہ الفاظ ﴿ إِنَّ الشِّـدُ کُ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴾ کی مناسبت سے منتخب نصاب کے اس مر حلے پر ایک مفصل تقریر'' حقیقت واقسام شرک'' کے موضوع پر کی جاتی ہے جو بالعموم دونشتوں میں کمل ہوتی ہے۔

용용

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى طَ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَنُّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ اورراہ چلاس کی جورجوع ہوامیری طرف، پھرمیری طرف ہے کم کو پھرآنا پھر میں جتلادوں گائم کو جو کچھٹم کرتے تھے۔ يَابُنَى إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمُواتِ أَوْ فِي الْكَرْض اے بیٹے اگر کوئی چیز ہو برابر رائی کے دانہ کی پھر وہ ہو کسی پھر میں یا آسانوں میں یا زمین میں يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿ إِيبُنَيَّ أَقِم الصَّلْوةَ وَأُمُّرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ الْمُنْكُرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا آصَابَكَ طِ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزُم الْأُمُورِ ١ اور منع کر برائی سے اور مخل کر جو تھھ پر پڑے، بیشک یہ ہیں ہمت کے کام۔ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ۔ اور اینے گال مت پُھلا لوگوں کی طرف اور مت چل زمین پر اِتراتا، میشک اللہ کونہیں بھاتا كُلَّ مُنْتَالِ فَخُودٍ ﴿ وَاقْصِدُ فِنْ مَشْدِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ طِإِنَّا کوئی اِتراتا بڑائیاں کرنے والا۔ اور چل چے کی چال اور نیچی کر آواز اپنی، بیشک أَنْكُرَ الْأَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿

#### رُی سے رُی آواز گرھے کی آواز ہے۔

اس نصاب کا تیسرا درس سور ہُ لقمان کا رکوع نمبر ۲ ہے جو پھر ایک دوسر نے زاویئے سے سور ۃ العصر ہی کی تفصیل ہے۔ یہاں ایمان کے ذیل میں خدا کے شکر کے التزام اور اس کے ساتھ شرک سے اجتناب کا ذکر ہے۔ اعمال صالحہ میں پر والدین اور نماز کی تاکید کے علاوہ کبروغرور سے روکا گیا ہے اور میا نہ روکی کی تعلیم دی گئی ہے۔ تواصی بالحق کی ایک فرع 'امر بالمعروف اور نہی عن المنکر 'پرزور ہے اور صبر کی تاکید ہے۔ گویا سور ۃ العصر کے چاروں اجزاء یہاں بھی موجود ہیں۔

ان کےعلاوہ بدرکوع حکمتِ قرآنی کے نہایت اہم اور بنیادی اور اساسی نکات کا حامل

حصه اوّل

## حظِّ

#### سورة حمر السجدة كى آيات • ٣٦ تا ٣٦ كى روشنى مير بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ تَتَنزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلِّئِكَةُ الَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزُنُوا تحقیق جنہوں نے کہارب ہمارااللہ ہے پھراسی پر قائم رہان پراتر تے ہیں فرشتے کہتم مت ڈرواور نیٹم کھاؤ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ ﴿ نَحْنُ الْوَلِيَوْ كُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنيا اور خوشخری سنو اس بہشت کی جس کا تم سے وعدہ تھا۔ ہم ہیں تمہارے رفیق دنیا میں وَفِي اللَّخِرِةِ \* وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣ اورآ خرت میں، اور تمہارے لئے وہاں ہے جو چاہے جی تمہارا اور تبہارے لئے وہاں ہے جو کچھ مانگو۔ نُسزُلًا مِّسْ غَفُودٍ رَّحِيْمٍ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَولًا مِّسَّنُ دَعَآ إِلَى اللَّهِ مہمانی ہے اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔اوراس سے بہتر کس کی بات جس نے بلایا اللہ کی طرف وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ وَلَا تَسْتَوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط اور کیا نیک کام اور کہا ہیں حکمر دار ہوں۔ اور برابر نہیں نیکی اور نہ بدی، إِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي يَنْكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُكَ أَيُّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ﴿ وَمَا يُكَ قُهَا إِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيمِ ٢ 

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزْعٌ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ طِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اور جو بھی چوک لگے تجھ کوشیطان کے چوک لگانے سے تو پناہ پکڑ اللہ کی ، بیشک وہی ہے سننے جاننے والا۔

چوتھادرس سورہ کے جہ السجہ ہوائی ہے ہوائی ہے ہوائی ہے ہوائی ہے ہوائی ہے ہور ہے ہے ہوائی ہے ہور ہے ہی سورۃ العصر میں ان کے چاروں اجزاء پر جامعیت کے ساتھ محیط ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ سورۃ العصر میں ان چاروں اجزاء کی ابتدائی اور کم از کم یانا گزیر اساسات کا ذکر ہے اور یہاں ان ہی کے بلند ترین مقامات کا تذکرہ ہے چنا نچرا کم ان کا لیپ لباب سے ہے کہ انسان اللہ رہوبیت پر مطمئن ہوجائے ۔ تواصی بالحق کی بلند ترین منزل دعوت الی اللہ ہے اور صبر کا بلند ترین مقام ہے کہ انسان بدی کو جھلے ہی نہیں بلکہ اس کا جواب نیکی سے دے۔ رہا عملِ صالح تو سے بجائے خود ایک الیہ ایسی جامع اصطلاح ہے جو بیک وقت اصول وفروع اور جڑ اور چوٹی سب پر حاوی ایک ایسی جامع اصطلاح ہے جو بیک وقت اصول وفروع اور جڑ اور چوٹی سب پر حاوی مرا تب یا'د ظِعظیم' کی تفصیل ہے یا بالفاظ دیگر یوں کہ لیا جائے کہ سورۃ العصر نے جس راہ مرا تب یا'د ظِعظیم' کی تفصیل ہے یا بالفاظ دیگر یوں کہ لیا جائے کہ سورۃ العصر نے جس راہ کے ابتدائی مراحل کا ذکر کیا ہے اس مقام پر اس کی انتہائی منزلیں واضح کر دی گئیں۔

متذکرہ بالا چاروں درس جامع تھے، یعنی ان سب میں نجات کے چاروں لوازم کا ذکر موجود ہے۔ آگے اسباق میں ان میں سے ایک ایک جزوکو لے کر ان کی تشریح وتفصیل کی کوشش کی گئی ہے۔ چنا نچہ پانچ مقامات ایمان کے ذیل میں ہیں اور چھ مقامات تواصی بالصبر کے سلطے میں ہیں اور آخر میں ایک جامع سورت کے درس پراس نصاب کا اختتام ہوتا ہے جس سے گویا ایک بار پھر پور سے سبق کی دہرائی ہوجاتی ہے۔ ان مقامات میں سے پچھ مخضر ہیں جنہیں ایک نشست میں بیان کیا جا سکتا ہے اور پچھ طویل ہیں جن کے لئے ایک سے زائد درس درکار ہول گے۔ لہذا آئندہ درسوں کا نمبر متعین نہیں رہے گا یہ تعداد مختلف احوال ومقامات کی مناسبت سے تبدیل ہوتی رہے گی۔

حصه دوم درسِاوّل

## قرآن حکیم کے فلسفہ وحکمت کی اساس کامل

سورة الفأتحه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ () الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ () مُلِكِ يَوْمِ الرِّيْنِ ()

سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جو پالنے والاسارے جہان کا۔ بیحد مہر بان نہایت رخم والا۔ مالک روز جزا کا۔ اِیّات نَعْبُ دُور وَ اِیّات نَشْتَ عِیْنُ ﴿ إِهْ بِنَا السِّرَاطَ الْـ مُسْتَ قِیْدَ ﴿ وَالْمُالْتُ عَیْنَ مُ

تری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بتلا ہم کو راہ سیر گی۔ صِراطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ﴿ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِیْنَ ﴾

راہ ان لوگوں کی جن پرتو نے فضل فر مایا۔ جن پر نہ تیراغصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔

ایمان کے مباحث میں پہلا درس سورۃ الفاتحہ پرمشمل ہے جو گویا قرآن کے فلسفہ وحکمت کے خلاصے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ اسے 'اساس القرآن' بھی کہا گیا اور' اُمؓ القرآن' بھی۔اس سورۂ مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جہاں تک ایمان باللہ یا تو حیداورا یمان بالآخرت یا معاد کا تعلق ہے ان تک تو ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان عقل وفطرت کی رہنمائی میں ازخود بھی رسائی حاصل کر سکتا ہے۔جس کے متیج میں ایک بے پناہ جذبہ عبادت واستعانت اس کے اندرا بھرتا ہے لین جہاں تک 'صراط مستقیم' یعنی زندگی بسر کرنے کے لئے معتدل اور متوازن طریقے کا معاملہ ہے وہاں انسانی عقل بالکل بے بس ہے اور انسان کے لئے اس کے سواا ورکوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ گھٹے ٹیک کر اللہ سے ہدایت کی درخواست کرے۔اور اصلاً یہی ایمان بالرسالت کی عقلی بنیاد ہے!

حصه دوم مباحثِ ایمان

> درس اوّل قرآن کے فلسفہ و حکمت کی اساسِ کامل سورۃ الفاتحہ کی روشن میں

> > درسِ دوم

اولوالالباب کے ایمان کی کیفیت

سورة آل عمران کے آخری رکوع کی روشنی میں

**د**رسِ سوم

نورِایمانی کے اجزائے ترکیبی

سورة النور (ركوع۵) كى روشنى ميں

درسِ چهارم

ایمان اوراس کے ثمرات و مضمرات

سورة التغابن كى روشني ميں

درسِ پنجم

ا ثباتِ آخرت کے لئے قر آن کا استدلال سورۃ القیامہ کی روثنی میں

ر حصبه دوم درگ دوم

## اولوالالباب کے ایمان کی کیفیت

#### سورة آل عمران کے آخری رکوعکی روشنی میں

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمُوٰتِ وَالْكَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايْتٍ لِّأُولِي الْكَلْبَابِ ﴿ بیشک آسان اور زمین کا بنانا اور رات اور دن کا آنا جانا اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو۔ الَّذِينَ يَذْ كُرُونَ اللَّهَ قِيَامًاوَّقُعُودًاوَّعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوٰتِ وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور کروٹ پر لیٹے اور فکر کرتے ہیں پیدائش میں آسان وَالْاَرْضِ ، رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هِنَا بَاطِلاً ، سُبُحٰنَكَ فَقِنَا اور زمین کی ، کہتے ہیں اے رب ہمارے تو نے بیعبث نہیں بنایا، تو یاک ہے سب عیبوں سے سوہم کو بچا عَذَابَ النَّارِ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدُخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ط وَمَا لِلظَّلِمِينَ و درخ کے عذا سے۔ اے رب ہمارے جس کوتو نے دوزخ میں ڈالاسواس کورسوا کر دیا ،اورنہیں کوئی گنہگاروں کا مِنْ أَنْصَارِ ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُّنَادِي لِلإِيْمَانِ أَنْ أَمِنُوْ الرَّبُّكُمُ مددگار۔اے رب ہمارے ہم نے سنا کہ ایک پُکا رنیوالا پکارتا ہے ایمان لانے کو کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر فَامَنَا صَلَهِ بَنَا فَاغْيِفِ لِنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّاتِنَا سوہم ایمان لے آئے،اےرب ہمارے اب بخش فے گناہ ہمارے اور دور کردے ہم سے برائیاں ہماری وَتَسوَفَّىنَا مَعَ الْأَبْسِرَادِ ﴿ رَبَّىنَا وَاتِسنَا مَا وَعَلْأَتَّىنَا اورموت دے ہم کو نیک لوگول کے ساتھ۔اے رب ہمارے اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے

عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيلَةِ ط إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿ فَالْسَبَجَابَ لَهُمْ الْجَوْلِ كَان كَاهُمْ الْجَوْلِ كَان كَادِء الْجَوْلِ كَان كَادِه الْجَوْلِ عَمْلُ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْتُى بَهِ بَعْضُكُمْ مِّن الْبَعْضِ بِ اللهِ عَمْلُ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْتُى بَهِ بَعْضُكُمْ مِّن الْبَعْضِ بِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدُهُ وَلَا يَعْلَى اللهِ عَنْدُهُ وَلَا يَعْلَى اللهِ عَنْدُهُ وَلَا فَعِلَى اللّهِ عَنْدُهُ وَلَا اللهِ عَنْدُهُ وَلَا اللّهِ عَنْدُهُ وَلَى اللّهِ عَنْدُهُ وَلَا اللّهُ عَنْدُهُ وَلَا اللّهُ عَنْدُهُ وَلَا اللّهِ عَنْدُهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْدُهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلَاللّهُ عَلَ

نہریں، یہ بدلا ہے اللہ کے ہاں سے، اور اللہ کے ہاں ہے اچھا بدلا۔

ایمان کے ذیل میں دوسرا درس سور ہ آلِ عمران کے آخری رکوع کی آیات ۱۹۹۰ تا ۱۹۵۱ پر مشتمل ہے۔ یہ آیاتِ مبارکہ ایمان کے سلسلے میں قر آنِ حکیم کے سادہ اور فطری استدلال کو انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ پیش کرتی ہیں۔ گویاان سے اس امر پر دوشنی پڑتی ہے کہ ایک صحیح اعقل اور سلیم الفطرت انسان کس طرح اولاً آفاق وانفس میں غور وفکر کے نتیجے میں خدا کے وجود ، اس کی تو حید اور اس کی صفاتِ کمال کا علم حاصل کرتا ہے یا بالفاظ دیگر ایمان باللہ تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ پھر کس طرح وہ خدا کی یاد کے التزام (۱) کے ساتھ مزیز فور وفکر سے ایمان باللہ کی ایک فرع ہی کی حیثیت سے معاد و آخرت پر ایمان لاتا ہے۔

(۱) بقول علامها قبالِ مرحوم:

جز به قرآن صنیعی رو بابی است فقرِ قرآن؟ اختلاطِ ذکر و فکر

ی روی. این قدر گفتیم باقی فکر گن ذکر آرد فکر را در اهتزاز

فقرِ قرآل اصلِ شاہنشاہی است فکر را کامل نہ دیدم جز بہ ذکر

فکر اگر جامد بود، رَو ذکر گن ذکر را خورشید این افسرده ساز صهٔ دوم درسوم نورا بمانی کے اجز ائے ترکبی نورفطرت اورنوروی سورة النور (رکوع۵) کی روشی میں

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الله و و و و و السّموات و الكرض ط مَثَلُ نُورِة كَمِشْكُوة فِيهَا مِصْبَاحٌ ط الْمِصْبَاحُ الله و و و و الله و و الله و و الله و و الله و اله

اور پھر جب انہی دواساسی امور پر مشتمل کسی نبی کی دعوت اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو کس طرح والہانہ اس پر لبیک کہتا ہے۔ اس طرح ان آیات سے گویا ایمانِ عقلی اور ایمانِ سمعی کا باہمی ربط بھی واضح ہو جاتا ہے اور فی الجملہ ایمان کی عقلی ومنطقی ترکیب (synthesis) پر بھی روشنی پڑجاتی ہے۔

آخر میں اس ایمان سے اس صحیح الفطرت انسان کی زندگی میں جوانقلاب آتا ہے اور حق کے لئے وہ جس ایثار وقربانی، صبر وضبط اور ثبات واستقامت کا مظاہرہ کرتا ہے اس کا ذکر ہے اور اس کی ان جانبازیوں اور سرفر وشیوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے انتہائی تاکیدی انداز میں اجرو قواب کا وعدہ اور پختہ یقین دہائی ہے۔

ایمان کی متذکرہ بالاتین کڑیوں میں سے پہلی یعنی ہے برگ درختانِ سبز در نظر ہوشیار ہر ورقے دفتریت معرفت کردگار

کے مصداق کا نئات میں ہر چہار طرف پھیلی ہوئی آیات کی پرغور وفکر سے اصحابِ عقل ودانش کے خدا کو پہچانے اور اس کی تو حیداور صفاتِ کمال کاعلم حاصل کرنے یا بالفاظِ دیگر اس پرائیمان لانے کی مزید وضاحت کے شمن میں سورۃ البقرہ کی آیات ۱۲۴ اور ۱۲۵ سے مدد کی جاتی ہے ، جن سے مزید ایک اور حقیقت بھی واضح ہوجاتی ہے لیمن میر فیت میر خداوند کی کا اصل ثمرہ میہ ہے کہ انسان خدا کی محبت سے اس درجہ سرشار ہوجائے کہ بقیہ تمام محبتیں اس کی محبت کے تابع ہوجائیں۔

اسی طرح ایمان کے سلسلة الذہب کی دوسری کڑی یعنی تخلیق کا نئات میں حکمتِ خداوندی کی کارفر مائی اور ہر چیز کی با مقصدیت (purposefulness) کے مشاہدے سے جزا وسزا پر استدلال اور ایمان بالآخرت تک رسائی کی مزید وضاحت کے لئے سورة المومنون کی آیات ۱۱۵، ۱۱۱ سے استشہاد کیا جاتا ہے اور اس طرح 'ایمانِ عقلیٰ کے دونوں اجزاء کی مزید وضاحت بھی ہوجاتی ہے اور سامع پر "اکٹ قُر ان یُنفیسر گر بغضہ بغضہ انجامی منکشف ہوجاتی ہے۔

وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَآءِ الزَّكُوةِ لِي يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ٣ \_\_\_\_\_\_ اورنماز قائم رکھنے سےاورز کو ۃ دینے سے،ڈرتے رہتے ہیںاس دلنسے جس میںالٹ جائیں گے دل اورآ تکھیں۔ لِيَجْزِيَهُ مُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيْدَهُ مُ مِّنْ فَضْلِهِ ط وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَأَءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ أَبِقِيعَةٍ يَتَحْسَبُهُ الظَّمْانُ جس کو جاہے بے شار۔ اور جولوگ منکر ہیں ان کے کام جیسے ریت جنگل میں پیاسا جانے اس کو مَاءً ط حَتَّى إِذَا جَاءَة لَمْ يَجِنْهُ شَيئًا وَّوَجَنَ اللَّهَ عِنْنَهُ فَوَفَّهُ حِسَابَهُ ط وَاللَّهُ يانی، يهان تک كه جب پېنچاس پراس كو پچه نه پايا درالله كو پايا اپنے پاس پهراس كو پورا پېنچا ديااس كالكھا، اورالله سَرِيعُ الْحِسَابِ ١٠ أَوْ كَظُلُمْتٍ فِي بَحْرٍ لَّجِّيِّ يَغْشُهُ مَوْجٌ مِّن فَوقِهِ مَوْج جلد لینے والا ہے حساب۔ یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں چڑھی آتی ہے اس پرایک لہراس پرایک اورلہر مِّنْ فُوقِهِ سَحَابٌ ط ظُلُمْتُ مُبَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ ط إِذَا آخْرَجَ يَكُ لُمْ يَكُلْ يَرْهَاط اس کے اوپر بادل، اندھیرے ہیں ایک پر ایک، جب نکالے اپنا ہاتھ لگتا نہیں کہ اس کو وہ سوجھے، وَمَن لَّهُ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورِ ﴿ اورجس کواللہ نے نہ دی روشنی اس کے واسطے کہیں نہیں روشنی ۔

ایمان کے ذیل میں تیسرا درس سورۃ النور کے رکوع ۵ پر مشتل ہے جس کی آیت ۳۵ میں ایک حد درجہ بلیغ جمثیل کے پیرائے میں نو را بمان کی حقیقت سمجھائی گئی ہے اوراس کے اجزائے ترکیبی کو واضح کیا گیا ہے۔ یعنی بیر کہ بید دوا جزاء سے مرکب ہے: ایک نو رِ فطرت جس کی مثال اس صاف شفاف تیل کی سی ہے جو گویا کہ منتظر ہوتا ہے کہ جو نہی آگ اس کے قریب آئے وہ فوراً جھڑک اٹھے اور دوسر نو روی جس کی مثال اس آگ کی سی ہے جو فطرت کے صاف روغن کوفوراً مشتعل کر دیتی ہے۔ یہ تمثیل اگر چہکا ملعہ تو صرف صدیقین فطرت کے ایمان ہی پر چسپاں ہوتی ہے چونکہ ان ہی کی فطرت کا روغن اتنا شفاف ہوتا ہے کہ وہ نبی کے

کی دعوت پر بغیر کوئی دلیل طلب کے فوراً ایمان لے آتے ہیں تاہم اس سے اس بنیادی حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ جس طرح بصارتِ ظاہری کے لئے بھی خارج میں روشنی اور آئھوں میں بینائی دونوں کا ہونا لازم ہیں کہ خارج میں نورِ وجی ورسالت بھی موجود ہواور نام ایمان ہے بید دونوں چیزیں لازم ہیں کہ خارج میں نورِ وجی ورسالت بھی موجود ہواور انسان کے باطن میں اس کی فطرت کا نور بھی بالکل بجھ نہ چکا ہو۔ اس طرح بیٹمثیل سلسلۂ ایمان کی تیسری کڑی یعنی ایمان بالرسالت کی حقیقت کو مزید داضح کردیتی ہے۔

آیات ۱۳۹۱ تا ۱۳۸۷ میں ان سلیم الفطرت انسانوں کی زندگیوں کی ایک دوسری جھلک دکھائی گئی ہے جونو را بیمان سے کماھنہ 'بہرہ ور ہوتے ہیں یعنی مساجد کے ساتھان کی محبت ، ذکر اللی کے ساتھان کا اُنس اوراس کے لئے ان کا ذوق وشوق اوراس پران کا دوام ، صلوق وزکوق کا التزام اور ان سب کے بعد بھی خشیتِ اللی کا غلبہ اور حساب و کتاب اور جزاوسز ا کے خیال سے لرزہ براندام رہنا۔

اس مقام پراس حقیقت کی طرف خاص طور پر توجه دلائی جاتی ہے کہ مر دِموَمن کی زندگی کی تصویر کا ایک رخ تو وہ ہے جوسور ہ آل عمران کی آیت ۱۹۵ میں بیان ہوا ہے اور دوسرار خ بیہ ہے جو یہاں سور ۃ النور کی آیات ۱۳۱۱ میں دکھایا گیا ہے اور کممل تصویران دونوں کے امتزاج ہی سے بنتی ہے ایک نقشه عشق ومحبت، ذوق وشوق اور عبادت وریاضت کا دونوں کے امتزاج ہی جہد، مصابرت ومقاومت اور جہاد وقال کا۔اور بات جھی بنتی ہے جاور دوسرا نقشہ سعی وجہد، مصابرت ومقاومت اور جہاد وقال کا۔اور بات بھی بنتی ہے جب بید دونوں پہلوموجود ہوں۔ یعنی وہی بات جو دشمنوں نے ان الفاظ میں بیان کی تھی کہ جب بید دونوں پہلوموجود ہوں۔ یعنی وہی بات جو دشمنوں نے ان الفاظ میں بیان کی تھی کہ جب بید اور دن کے داہب ہیں اور دن کے شہوار!)

اس رکوع کی بقیہ آیات میں دوتمثیلوں کے پیرائے میں ایک تو ''نورعلی نور'' کے بالکل برعلی ﴿ طُلُمْتُ اَبِعُضَهُا فَوْقَ بَعْضَ ﴾ کانقشہ کھینچا گیا ہے اور بیان لوگوں کی مثال ہے جو ایک طرف تو نور وحی ونبوت سے بالکل محروم رہے اور دوسری طرف ان کا نور فطرت بھی بالکل مجروم رہے اور دوسری طرف ان کا نور فطرت بھی بالکل مجروم رہے اور دوسری طرف ان کا نور فطرت بھی بالکل محروم رہنی مجھے چکا، چنانچیاب ان کے پاس نہ تو نور ایمان کی کوئی جھلک ہے نہ کسی نیکی یا بھلائی کی کوئی روشنی مجتی کہ ان کی زندگی ریا کارانہ نیکی کی ملمع سازی والی جھوٹی چک سے بھی بالکل

حصه کروم درس چهارم ایمان اوراس کے تمرات و شمرات سورة التغابن کی روشنی میں

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جِلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ یا کی بول رہا ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں ،اس کاراج ہے اوراس کوتع بیف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ قَمِنْكُمْ مُّومِرٌ ، ط اور وہی ہر چیز کرسکتا ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو بنایا چرکوئی تم میں منکر ہے اور کوئی تم میں ایماندار، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّر كُمْ فَأَحْسَنَ اوراللہ جوتم کرتے ہود کیھا ہے۔ بنایا آسانوں کواورز مین کوتد بیر سے اور صورت کھینجی تمہاری چراچھی بنائی صُورَكُمْ \* وَإِلَيْكِ الْمَصِيْرُ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ تمہاری صورت، اور اس کی طرف سب کو پھر جانا ہے۔ جانتا ہے جو کچھ ہے آسانوں میں اور زمین میں اور جانتا ہے مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِنَاتِ الصُّدُورِ ﴿ الَّمْ يَأْتِكُمْ نَبُوا النَّذِينَ جویم چھیاتے ہواور جو کھول کر کرتے ہو،اوراللہ کومعلوم ہے جو کو کی بات کیا پینی نہیں تم کوخران لوگوں کی كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ رَفَنَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَنَابٌ الِّيمٌ ﴿ فَإِكَ بِأَنَّهُ كَانَتُ جومنکر ہو چکے ہیں پہلے، پھر انہوں نے چکھی سزاا پنے کام کی اوران کوعذاب در دناک ہے۔ بیاس کئے کہ لاتے تھے تَّ أَرِيهُ وَ وَهُ وَهُ مِالْبَيِّ لِيَ فَقَالُوْ آبَشُرٌ يَهُ وُوْنَنَا زَفَكَفُرُواْ وَتَوَلَّواْ ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں چھر کہتے کیا آ دمی ہم کوراہ سمجھا ئیں گے، چھر منکر ہوئے اور مند موڑ لیا

خالی نظر آتی ہے۔ اور دوسرے ایک درمیانی کر دارکی نقشہ کشی کی گئی ہے جن کے پاس ایمان ہے تو صرف زبانی اقرار اور دعویٰ کی حد تک، قلب کی تصدیق سے بالکل تہی دست، اورا گر کوئی نیکی یاصد قد وخیرات ہے تو محض ریا وسمعہ کی خاطر، خلوص اورا خلاص سے بالکل خالی۔ ان کی مثال اس پیاسے کی سی ہے جو سراب کو پانی سمجھ کراس کے پیچھے دوڑتا ہے اور آخر کار تباہی وہلاکت سے دوجار ہوکرر ہتا ہے۔

وَّالْسَغْنَى اللَّهُ طَ وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوۤۤ اَنَ لَّنْ يُبْعَثُوا ط اورالله نے بے بروائی کی ،اوراللہ بے برواہے سب تعریفوں والا۔دعویٰ کرتے ہیں منکر کہ ہرگزان کوکوئی نداٹھائے گا، قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعِثُنَّ ثُمَّ لَتُنبُّونَ بِمَا عَمِلْتُمْ طوَزْلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرٌ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَاط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ۔ سوایمان لاؤالٹد پراوراس کے رسول پراوراس نور پر جوہم نے اتارا،اورالٹد کوتمہارےسب کام کی خبر ہے۔ يُومَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُن طوَمَنْ يُومِن مباللَّهِ وَيَعْمَلُ جس دن تم کواکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن وہ دن ہے ہار جیت کا ،اور جوکوئی یقین لائے اللہ پر اور کرے کام صَالِحًا يُّكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ خُلِدِينَ بھلاا تاردیگا اس پر سے اس کی برائیاں اور داخل کرے گا اس کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں ندیاں رہا کریں فِيْهَا آبَكًا طِ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّرُوا بِالْيِتِنَا ٱوْلَئِكَ أَصْحُبُ النَّارِ خُلِدِيْنَ فِيهَا ط وَبِنُسَ الْمَصِيْرُ ﴿ مَا آصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ط وَمَنْ دوزخ والے رہا كريں اسى ميں، اور برى جگہ جا پہنچے نہيں پہنچتى كوئى تكليف بدون حكم اللہ كے، اور جوكوئى يُّوْمِن أَبِاللَّهِ يَهْدِ قُلْبَةٌ ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْدٌ ﴿ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ ج یقین لائے اللہ پروہ راہ بتلائے اس کے دل کو،اوراللہ کو ہر چیزمعلوم ہے۔اور بھم ما نواللہ کا اور بھم ما نورسول کا، فَانْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ط پھرا گرتم منہ موڑ وتو ہمار بے رسول کا تو یہی کام ہے پہنچادینا کھول کر۔اللّٰداس کےسوائے کسی کی بندگی نہیں ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُو كُل الْمُوْمِنُونَ ﴿ يَا يُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا إِنَّ مِنْ أَزُواجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ اور الله پر چاہئے بھروسہ کریں ایمان والے۔ اے ایمان والو تمہاری بعض جوروئیں اور اولاد

عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْدُرُوهُمْ مِ وَإِنْ تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

ایمان کی بحث کے ذیل میں چوتے نمبر پرسورۃ التغابن پڑھی جاتی ہے جوعموماً دو نشتوں ہی میں پڑھی جاسکتی ہے۔ ایک میں اس کا رکوع اول اور دوسری میں رکوع ثانی۔ اس سورت کے مضامین کی تر تیب اس اعتبار سے بڑی عجیب ہے کہ اس کے رکوع فائی۔ اس سورت کے مضامین کی تر تیب اس اعتبار سے بڑی عجیب ہے کہ اس کے رکوع اول میں ایمان کے تینوں اجزاء کوصرف بیان (Narrate) کر دیا گیا ہے۔ استدلال کا پہلو یہاں بھی اگر چہموجود ہے تا ہم بہت خفی اور دوسر ہے رکوع میں ایمان کے بعض مضمرات اور مقدرات کو بھی کھول دیا گیا ہے اور اس کے اہم ثمرات کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔

چنانچدرکوع اول میں سب سے پہلے خداکی ہستی ،اس کی تو حیداوراس کی صفاتِ کمال پر آیاتِ آفاقی کی شہادت کو اس پیرائے میں بیان کیا گیا ہے کہ آسان وزمین میں جو کچھ ہے، اللہ کی تنبیج کررہا ہے اور پھر اس کے مرتبہ ومقام اور اس کی بعض صفاتِ کمال خصوصاً قدرت اور علم کا بیان ہے۔ پھر رسالت کے ذیل میں رسولوں کی تکذیب کرنے والی قوموں کے عذا ہے اللہ کی سے ہلاک ہونے کا بیان بھی ہے اور رسالت کے باب میں ان کی اس اصل گراہی کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے بشریت اور نبوت ورسالت کو ایک دوسرے کی

# حصه دوم درب چم اثبات آخرت کیلئے قرآن کااستدلال

#### سورة القيامه كي روشني ميں

#### بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

لْا ٱقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيلَمَةِ ١ وَلَا ٱقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿ اَيَحْسَبُ ٱلْإِنْسَانُ فتم کھا تاہوں قیامت کے دن کی ۔ اور قتم کھا تاہوں جی کی کہجوملامت کرے برائی پر۔کیا خیال رکھتا ہے آ دمی الَّنْ تَجْمَعَ عِظَامَةٌ ﴿ بَلَى قَادِرِيْنَ عَلَى اَنْ تُسَوِّي بَنَانَةٌ ﴿ بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ کہ جمع نہ کریں گے ہم اس کی ہڈیاں۔ کیوں نہیں ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی پوریاں۔ بلکہ چاہتا ہے آ دمی لِيَفْجُرَ أَمَامَتْ ﴿ يَسُئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيلَةِ ۞ فَاذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴾ كددُ هنائى كرے اس كے سامنے ـ يوچھتا ہے كب ہوگا دن قيامت كا ـ پھر جب چندھيانے لگے آئكھ۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ﴿ اور گہہ جائے چاند۔اورا کٹھے ہول سورج اور چاند۔ کے گا آدمی اس دن کہاں چلا جاؤں بھاگ کر۔ كُلَّا لَا وَزَرَ ﴿ اللَّهِ رَبِّكَ يَوْمَئِنِ وِالْمُسْتَقَدُّ ﴿ يُنَبَّوُّا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِنِ أَبْمَا ۔ کوئی نہیں کہیں نہیں ہے بیچاؤ۔ تیرے رب تک ہےاس دن جاتھ ہرنا۔ جتلا دیں گےانسان کواس دن جواس نے قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿ بَلِ أَلْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ ﴿ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيْرَةٌ ﴿ آگے بھیجا اور پیچیے جھوڑا۔ بلکہ آدمی اپنے واسطے آپ دلیل ہے۔ اور بڑا لاڈالے اپنے بہانے۔ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ إِنَّ عَلَيْ نَاجَمْعَ \* نہ چلاتواں کے پڑھنے پراپنی زبان تا کہ جلدی اس کوسکھ لے۔وہ تو ہماراذمہے اس کو جمع رکھنا تیرے سینہ میں

ضد خیال کیا۔ <sup>(۱)</sup> اس کے بعد منکرین بعث بعد الموت کی شدت کے ساتھ تر دیداور قیام قیامت اورحشر ونشر اور جزاوسزا کا بیان اوراس حقیقت کا اظهار ہے کہ اصل ہار جیت اور کامیابی وناکامی کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔اورآ خرمیں اللہ،رسول، کتاب اورآ خرت پر ایمان کی پُرز وردعوت ہے۔

دوسرے رکوع میں، جبیہا کہ او برعرض کیا گیا ایمان کے مضمرات اور ثمرات کا بیان ہے یعنی:(i) تسلیم ورضا (ii) اطاعت وانقیاد،(iii) تو کل واعتاد (iv) علائق د نیوی کی فطری محبت کے بردے میں انسان کے دین وایمان اور آخرت وعاقبت کے لئے جو بالقوہ (Potential) خطرہ مضمر ہے اس سے متنبہ اور چوکس وچوکنا رہنا۔ البتہ پیجھی نہ ہو کہ انسان گھر کومیدانِ جنگ ہی بناڈالے۔اس کے برعکس بہتر ہے کہ عفوو درگز رکی روش اختیار کی جائے ۔(v) تقویٰ (vi) سمع وطاعت اور (vii) انفاق فی سبیل اللہ جس کی اہمیت پر سب سے زیادہ زور دیا گیاہے۔

اس طرح بیسورت ایمان کے بیان میں نہایت جامع ہے کہاس کے اجزائے ثلاثہ کی تفصیل بھی اس میں آگئی اور اس سے انسان کے نقطۂ نظر، طرز فکر اور ذہنی روش میں جو تبدیلیاں آنی جاہئیں اوراس کے طرزِ عمل اور معاملات د نیوی میں اس کے عملی رویے میں جو انقلاب بریا ہوجانا چاہے،اس کا بیان بھی ہو گیا۔اس سورت کا دوسرارکوع ایک سوٹی ہے جس پرانسان اینے ایمان کو پر کھ کر دیکھ سکتا ہے کہ واقعۃ ایمان موجود ہے یانہیں اور ہے تو کتناہےاور کیسا؟

(۱) اس مقام پر راقم اس حقیقت کو وضاحت سے بیان کیا کرتا ہے کہ اصل مرض ایک ہی ہے لیعنی بشریت اور نبوت ورسالت کا ایک دوسرے سے استبعاد جس کا ظہورا یک شکل میں اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ اس بناپررسول کی رسالت کا ا نکار کر دیتے ہیں کہ بیتو بشر ہیں نبی یا رسول کیسے ہو سکتے ہیں اور دوسری طرف اسی مرض کا ظہور اس شکل میں ہوتا ہے کہ نبوت ورسالت کا اقرار کر لینے والے نبی یا رسول کی ۔ بشریت کاا نکارکر بیٹھتے ہیں اورخودان کو ماوراءالبشر قرار دے کرالوہیت کےمقام پرلا بٹھاتے ہیں۔

وَقُرْانَتُ ﴿ فَا فَا قَرَانَا مُ فَاتَّبِعُ قُرْانَتُ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَتْ ﴿ كَلَّا بَلْ تُرحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿ وَتَذَرُّونَ الْاحِرَةَ ﴿ وَجُوهٌ ۔ اس کو کھول کر بتلانا۔کوئی نہیں برتم جا ہتے ہو جوجلد ( آئے )۔اور چھوڑتے ہو جو دیریمیں آئے۔ کتنے منہ يَّ وْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿ اللِّي رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهٌ يَّ وْمَئِذٍ مُبَاسِرَةٌ ﴿ تَظُنُّ اس دن تازہ ہیں۔اپنے رب کی طرف دیکھنے والے۔اور کتنے منہ اس دن اداس ہیں۔خیال کرتے ہیں أَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي ﴿ وَقِيْلَ مَنْ سَكَةَ رَاقٍ ﴿ الْ کان پردہ آئے جس سے ٹوٹے کمر برگر نہیں جس وقت جان پہنچے ہانس تک اورلوگ کہیں کون ہے جھاڑنے والا۔ وَّظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ وِالْمَسَاقُ ﴿ اوروہ سمجھا کہاب آیا وقت جدائی کا۔اورلیٹ گئی پنڈلی پر پنڈلی۔ تیرے رب کی طرف ہے اس دن تھنچ کر چلا جانا۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴿ وَلَكِنْ كَنَّابَ وَتَوَلَّى ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى اهْلِمِ يَتَمَطَّى ﴿ چر نه یقین لایا اور نه نماز برهی م چر جمثلایا اور منه مورا بر گیا این گھر کو اکرتا ہوا۔ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴿ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴿ آيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَّى ﴿ خرابی تیری خرابی برخرابی تیری برخرابی تیری خرابی برخرابی تیری کیا خیال رکھتا ہے آدی کہ چھوٹار ہے گا بے قید الَّهُ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيِّ يُّمْنَى ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ بھلا نہ تھا وہ ایک بوند منی کی جو ٹیکی ۔ پھر تھا لہو جما ہوا پھر اس نے بنایا اور ٹھیک کر اٹھایا۔ پھر کیا اس میں الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْثَى ﴿ الَّيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَى أَنْ يُّحْيِ ۗ الْمَوْتَى ﴿ جوڑانراور مادہ۔ کیابیخدازندہ ہیں کرسکتامُر دوں کو۔

متذکرہ بالا چار مقامات کے درس سے ایمان کی بحث اگر چومکمل ہو جاتی ہے کیکن ایمانیات کے ذیل میں قرآن حکیم میں خاص طور پر جس قدر زورایمان بالآخرت پر دیا گیا ہے اور خصوصاً انسان کے ممل پر جتنااثر قیام قیامت، حشر ونشر، حساب وکتاب اور جزاوسزا

کے یقین سے پڑتا ہے اس کے پیش نظرایک مزید درس خاص اسی موضوع پرشاملِ نصاب کیا گیا ہے۔ تعنی سورۃ القیامہ کمل جس میں قیام قیامت اور جزاوسزا کے لئے مثبت استدلال کوتو دوقسموں کی صورت میں بیان کر دیا گیا ہے اور منفی طور پر منکرین قیامت کے موقف کا کامل ابطال کر دیا گیا ہے اور ان کے اعتراضات اور دلائل کی قلعی کھول دی گئی ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو قیامت کے بارے میں ان کے استعجاب اور استبعاد کو دور کرنے کے لئے خدا کی اس قدرت کا ملہ کی طرف توجہ میذول کرائی گئی جس کا سب سے بڑا مظہر خود انسان کی اپنی پیدائش ہے اور دوسری طرف منکرینِ قیامت کی گمراہی کااصل سبب بھی بیان کردیا۔اوران کےمرض کی اصل تشخیص بھی کر دی گئی لینی حب عاجلہ میں گرفتاراورفسق وفجور کاعادی اورظلم وتعدی کاخوگر ہوجانا جس کی بناپرانسان حساب و کتاب اور جزاوسزا کے تصور تک سے بھا گتا ہے اور اس کبوتر کے مانند جو بلی کود کھے کرآ تکھیں بند کر لیتا ہے، نہیں جا ہتا كهخواه خواه خواه خيامت،حشر ونشر،حساب وكتاب اورجز اوسز اكتصور سے اپنے موجودہ عيش كو مكدراورمنغص كرے۔ واقعہ بیہ ہے كەزبان سے انسان چاہے جو پچھ كہے،اس كے انكار قيامت كااصل سبب وہى ہے جوسورة القيامه ميں ﴿ بَلْ يُدِيْدُ ٱلْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ اور ﴿ كُلَّا بِلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلةَ ﴾ كالفاظمباركمين بيان موا

منی طور پر ایک نہایت لطیف پیرائے میں بید حقیقت بھی کھول دی گئی کہ خود دعوتِ دین اور ابلاغ وہلنے حتی کہ تحصیل علم کے معاملے میں بھی معجلت پیندی سے اجتناب کیا جانا حاہئے۔

(유) (유)

حصه سوم

مباحثٍ عملِ صالح

درس اق ل تغمیرسیرت کی اساسات سورة المؤمنون اورسورة المعارج کی روشنی میں

درس دوم

بندهٔ مومن کی شخصیت کے خدوخال

سورة الفرقان کے آخری رکوع کی روشنی میں

درس سوم

عائلی زندگی کے بنیادی اصول

سورة التحريم كى روشني ميں

درسِ چهارم

ساجی اورمعاشرتی اقدار

سورة بنی اسرائیل کی روشنی میں

درس پنجم

مسلمانوں کی سیاسی وملی زندگی کے رہنمااصول سورۃ الجرات کی روثنی میں

ایمان کے مباحث کے بعد عملِ صالح کی تشریح پرمشمل چیدمقامات شامل نصاب ہیں اور وہ گویا کہ سورۃ العصر میں بیان شدہ لواز م نجات میں سے دوسری لازمی شرط تعنی ﴿وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ ﴾ بى كى تفسير مزيد بين اس كئه كدازروع قرآن انسان كى مطلوبه سیرت وکردار کا پورا ڈھانچہ بغایت اختصاران تین مقامات میں بیان ہو چکا ہے جو سورة العصر کے فوراً بعد ُ جامع اسباق' کی حیثیت سے شاملِ نصاب ہیں۔اور پھراس کی کسی قدروضاحت بھی ایمان کے مباحث میں ہو چکی ہے۔ چنانچیآ یئر (سورۃ البقرہ کے ا) میں ایک سیج معنی میں نیک اور شریف انسان کی شخصیت کا پوراخا که موجود ہے۔ پھر سور القمان کے دوسرے رکوع میں بھی ایک' حقیقت بین' اور' فرض شناس' انسان کی شخصیت کا کامل میولے موجود ہے۔ اورسور ہ کے آلسب کی آیات ۳۰ تا ۳۲ میں بھی ایک حقیقی معنوں میں 'بندہُ رب' کی پوری تصویر کشی کر دی گئی ہے۔اور پھران سے بھی کہیں زیادہ وضاحت اور جامعیت کے ساتھ مباحث ایمان کے ذیل میں ایک مردمومن کا پورا کردارسامنے آچکا ہے،جس کے خارج 'کے دو پہلویا ظاہری تصویر کے دورخ سورہ آلِ عمران کے آخری اور سورۃ النور کے یانچویں رکوع سے واضح ہو گئے ( ایعنی مؤخرالذ کرمقام پرتعبدی پہلو جوعشق ومحبت، ذوق وشوق، عبادت ورياضت، ذكر وشغل، انابت واخبات اورخوف وخشيت كا رنگ لئے ہوئے ہے۔ اور مقدم الذكر مقام ير مجاہدانه پہلو جو جہاد وقال، مصابرت ومقاومت، ایذ اوا بتلاءاور ہجرت وانقطاع کی شان رکھتاہے ) اوراس کی تکمیل سورۃ التغابن کے دوسرے رکوع سے ہوگئی جس نے ایمان کی داخلی کیفیات اور اس کے باطنی نتائج وثمرات (یعنی تسلیم ورضا، تو کل واعتاد، اطاعت وانقیاد وغیرہ) کو بیان کر کے گویا قرآن کے مر دِموَمن' کی شخصیت کا 'عرضِ ثالث' (Third Dimension) بھی واضح کر دیا جس سے ایک زندہ اور جیتی جاگتی انسانی شخصیت پورے طور پر نگا ہوں کے سامنے آگئی۔اور قرآن کے انسان مطلوب کا پورا ہیولی واضح ہوگیا۔

اسی کی مزید وضاحت کے لئے قرآن مجید کے چھاور مقامات کو داخلِ نصاب کیا گیا

حصه سوم درساوّل معمر سیرت کی اسماسات میرسیر شرک اسماسات این میر

سورة المؤمنون اورسورة المعارج كي روشني مين

بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

قَدْ أَفْلَحَ الْمُومِنُونَ ﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو کام نکال لے گئے ایمان والے۔ جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں۔ اور جو مکمی بات پر مُعْرضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ﴿ وَ دھیان نہیں کرتے۔ اور جو زکوۃ دیا کرتے ہیں۔ اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں۔ إِلَّا عَلَى أَوْاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَن ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ ۔ مگرا پنی عورتوں پریاا پنے ہاتھ کے مال با ندیوں پرسوان پزہیں کچھالزام۔ پھر جوکوئی ڈھونڈ سےاس کےسوا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْمَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ سو وہی ہیں حدسے برصنے والے۔ اور جواپی امانتوں سے اور اپنے قرار سے خبردار ہیں۔ اور جو هُمْ عَلَى صَلُوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُولِنِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۞ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدُوسَ اپنی نمازوں کی خبرر کھتے ہیں۔ وہی ہیں میراث لینے والے۔جومیراث یا نمینگہ باغ ٹھنڈی چھاؤں کے،

هُو و دُونَ هُمْ فِيهَا خُلِلُونَ (١)

وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔

بسم اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيْم

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرِ مَنُوعًا ﴿

ہے جن میں سے پہلے تین مقامات زیادہ تر انسان کی نجی شخصیت اور اس کی ذاتی سیرت وکر دار سے بحث کرتے ہیں اور بقیہ تین مقامات انسان کی اجتماعی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ذیل میںان کوسلسلہ واربیان کیا جاتا ہے۔

> اس سلسلے کے پہلے دومقامات سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات (ایک تا گیاره) اورسورة المعارج کی آیات ۱۹ تا ۳۵ پرمشتمل ہیں۔اور (چونکہان میں حیرت انگیز مشابہت اور مماثلت یائی جاتی ہے۔لہذا دراصل) بدونون مل كرايك درس بنتة بين اورانهين ايك بى نشست میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

بنا ہے جی کا کیا۔ جب پہنچے اس کو برائی تو بے صبرا۔ اور جب پہنچے اس کو بھلائی تو بے توفیقا۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ فِي آمُوالِهِمْ حَقُّ مگر وہ نمازی۔ جو اپنی نماز پر قائم ہیں۔ اور جن کے مال میں حصہ مَّعُلُومٌ ﴿ لِلسَّائِلِ وَالْمُحْرُومِ ﴿ وَاللَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ وَالَّذِينَ هُم مِّن عَنَاب رَبِّه مُ مُشْفِقُون ﴿ إِنَّ عَنَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَامُونٍ ﴿ کہا پنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بیٹک ان کے رب کے عذاب سے کسی کونڈر رنہ ہونا چاہئے۔ وَّالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حُفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ ۔ اور جواپی شہوت کی جگہ کی حفاظت کرتے ہیں۔گراپی جوروؤں سے یااپنے ہاتھ کے مال سے سوان پر غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿ فَمَنِ ابْتَغْيِ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ۔ نہیں کچھاُلا ہنا۔ پھر جوکوئی ڈھونڈے اس کے سوائے سو وہی ہیں حدسے بڑھنے والے۔اور جولوگ هُمْ لِلمَانْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَالَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ کہ اپنی امانتوں اور اینے قول کو نباہتے ہیں۔ اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے ہیں۔ اور جو هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَنِّكَ فِي جَنَّتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿ عَلَيْ عَلَى مَلَاتِهِمْ ا پنی نماز سے خبر دار ہیں ۔ وہی لوگ ہیں باغوں میں عزت سے۔

ان دونوں مقامات کے مطالع سے وہ بنیادی اصول واضح ہو جاتے ہیں جن پر قرآن مجید کے انسانِ مطلوب کی ذاتی شخصیت اور انفرادی سیرت کا قصر تقمیر کیا جاسکتا ہے۔ گویا کہ ان مقامات پر بیان شدہ صفات مل کر وہ بنیاد کا پھر (Rock) ہیا کرتی ہیں جس کے بغیر اسلامی سیرت وکردار کی تقمیر ایک خیالِ خام اورامید موہوم ہے۔

ان اساسات میں اولین اورا ہم ترین اساس نماز ہے جس کو دونوں جگہوں پر اولین

صفت کی حثیت ہے بھی بیان کیا گیا اور آخری صفت کی حثیت ہے بھی۔ گویا کہ بدایک مسلمان کی زندگی کی ابتداء بھی ہے اور انتہا بھی۔ اور اس کی شخصیت کی عمارت کا سنگ بنیاد بھی ہے اور اس کی بلندترین منزل بھی ، بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ اس کے شہر زندگی کی ایک فصیل ہے جس نے پورے طور پر اس کی زندگی کا احاطہ کر لیا ہے اور اسے کاملۃ اپنی فصیل ہے جس نے پورے طور پر اس کی زندگی کا احاطہ کر لیا ہے اور اسے کاملۃ اپنی حصار میں لیا ہے۔ اسی حقیقت کو مزید اس طرح واضح کیا گیا کہ سورۃ المؤمنون میں جس جگہ المؤمنون کی لفظ استعال ہوا سورۃ المعارج میں وہاں المصلین کی اصطلاح رکھ دی گئی۔ گویا مسلمان اور نمازی لازم وملزوم ہیں ، یا باہم دگر متر ادف وہم معنی۔ مزید بیہ کہ نماز کی روح یعنی خشوع کی اہمیت تو اس طرح واضح کر دی گئی کہ سب سے پہلے ذکر اس کا ہوا لیک نار ساتھ ہی ہے حقیقت بھی کھول دی گئی کہ اس کی اصل جان دوام ومحافظت ہے۔ چنانچہ دونوں مقامات کو بیک وقت نگاہ میں رکھئے تو معلوم ہوتا ہے کہ خشوع کا ذکر صرف ایک بار

' دوسرى صفت استحضار آخرت ہے جس كا ذكر سورة المعارج ميں'' تصديق يوم الدين'' اور'' خوف عذاب وعقوبت'' كى صورت ميں كيا گيا اور جس كا ماحصل'' اعراض عن اللغو'' كے عنوان سے سورة المؤمنون ميں بيان كر ديا گيا۔

تیسری صفت تزکیهٔ فنس اور تصفیهٔ قلب کے حصول کے لئے انفاق فی سبیل اللہ اور بلیخ صدقہ وخیرات پر مسلسل عامل رہنا ہے جس کی طرف دونوں مقامات پر گہرے اور بلیغ اشارے کردیئے گئے۔ چنانچے سورة المؤمنون میں ﴿لِلزَّ کلوقِ فَاعِلُون ﴾ کے الفاظ سے اس عمل کے دوام اور تسلسل کی طرف اشارہ کر دیا گیا اور سورة المعارج میں اسے ''حق'' سے تعبیر کر کے صدقہ وخیرات کی اصل روح کی طرف توجہ دلادی گئی۔

چوشی صفت نضبطِ شہوت (Sex Discipline) ہے جس کے ذیل میں ایک طرف آزاد شہوت رانی کی افراط اور دوسری طرف راہبانہ فنس کشی کی تفریط دونوں کی ففی اور تر دید کرتے ہوئے اعتدال کی راہ کو واضح کر دیا گیا۔

اس کے بعد بین الانسانی معاملات کا ذکر ہے، جہاں انسان کی سیرت وکر دار کی اصل جانچ ہوتی ہے اور انسان کی اصل حقیقت کھلتی ہے کہ وہ فی الواقع کتنے یانی میں ہے۔اس ضمن میں انسان کی پوری زندگی کے تمام'معاملات' کی صحت اور درستی کے لئے انسانی سیرت میں تین لازمی بنیادی اوصاف کی نشاندہی کی گئی ہے یعنی امانت،عہداورشہادت۔ ان میں ہے بھی چونکہ مزید تجویئے سے واضح ہوجا تاہے کہ اصل بنیادی اوصاف امانتداری اور پاس عہد ہی ہیں اورخود حق شہادت کی ادائیگی کا دارومدار بھی اصلاً ان ہی پر ہے لہذا امانت اورعهد کا ذکرتو دونوں مقامات پر ہوا۔اورشہادت کاصرف ایک پریعنی سورۃ المعارج میں گویا کہان دونوں کی ایک اہم فرع کی حیثیت ہے۔واقعہ پیہے کہانسان جتنا جا ہےغور كرلےاسےاس حقیقت برگہرااور پختہ یقین حاصل ہوتا چلا جائے گا كەمعاملات انسانی كی صحت ودرستی کا بورا انحصار سیرت وکر دار میں ان دو بنیادوں کے قائم اور استوار ہونے پر ہے۔ اس آ سانی ہدایت کی بہترین تشریح حکمت نبوی علی صاحبہاالصلوٰ ۃ والسلام کی روسے بیہ بِكِ "لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَّا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ" (جَسِّخْص مين امانت داري موجود نهيس اس کا کوئي ايمان نهيس اور جو ياس عهد سے تهي دست هواس کا کوئي دين نہیں )اوکما قالﷺ بھی فیداہ ابی وا می۔

اس طرح قرآن حکیم کے ان دومقامات پرمشتمل درس میں وہ تمام لازمی وناگزیر بنیادی اوصاف بیان ہوجاتے ہیں جن پرایک مؤمن ومسلم کی ذاتی شخصیت اورانفرادی سیرت وکر دار کی تعمیر کی جاسکتی ہے۔اس امر کی وضاحت تحصیل حاصل ہے کہان میں سے ا یک بنیاد بھی مفقود یاضعیف ہو گی تو رہ تعمیراسی نسبت وتناسب سے ناقص و کج اور کمزور مضمحل ہوگی۔

(R) (R)

## صه سوم درب دوم بناره مون کی شخصیت کے خدوخال بناره مون کی شخصیت کے خدوخال

#### سورة الفرقان کے آخری رکوع کی روشنی میں

#### بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

تَبْرِكَ الَّذِي مُعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَّجَعَلَ فِيهَا سِراجًا وَّقَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُو الَّذِي ۔ بڑی برکتہاسی جس نے بنائے آسان میں برج اور رکھااس میں چراغ اور چاندا جالا کر نیوالا ۔ اور وہی ہے جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّهَن الرَّادَ أَنْ يَّنَّ كُدرَ أَوْ ارَادَ شُكُورًا ﴿ جس نے بنائے رات اور دن بدلنے والے اس شخص کے واسطے کہ جاہے دھیان رکھنا یا جاہے شکر کرنا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَهُمُّونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَّاذِا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ اور بندے رحمٰن کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں اور جب بات کرنے لکیں ان سے بے ہجھ لوگ قَالُوْا سَلَّمًا ﴿ وَالَّذِيْنَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ شُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿ وَالَّذِيْنَ ۔ تو کہیں صاحب لامت ۔اور وہ لوگ جورات کا ٹیتے ہیں اپنے ربے آ گے بحدہ میں اور کھڑے ۔اور وہ لوگ کے يَعُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ صَلَّ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَآءَتُ کہتے ہیں اے رب ہٹا ہم سے دوزخ کا عذاب، بیشک اس کا عذاب چیٹنے والا ہے۔ وہ بری جگہ ہے مُستَقَدًا قَمُ قَامًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسرفُوا ولَمْ يَقْتُرُوا ۔ تھہرنے کی اور بری جگہر ہنے کی۔اور وہ لوگ کہ جب خرج کرنے لگیس نہ بے جااڑا ئیں اور نہ تکگی کریں وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۞ وَالَّذِيْنَ لَا يَـٰدُعُونَ مَعَ اللَّهِ اِللَّهَا أَخَرُولَا يَقْتَلُونَ النَّفْسَ اورب الکے نیج ایک سیدهی گزران ۔اور و ولوگ نہیں پکانتے اللّٰدے ساتھ دوسرے حاکم کواور نہین خون کرتے جان کا

الَّتِي حَرَّمَ اللُّهُ وِالَّابِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ﴿ وَمَنْ يَتَّفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلُقَ آثَامًا ۞ يُّضْعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَيَخْلُلُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَّلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّرُ اللهُ سَيِّاتِهِمْ حَسَنْتٍ ط وَكَانَ اللهُ عَفُورًارَّحِيْمًا ﴿ وَمَن کچھکام نیک سوان کو بدل دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں، اور ہے اللہ بخشنے والامہر بان۔اور جوکوئی تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَأَبًا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورُ لا ت بركاورككام نيك وه چرآتا ہے الله كى طف چرآنے كى جگهداور جولوك المن نہيں ہوتے جھوٹے كام ميں، وَإِذَا مَسرُّوا بِسَالِلُّغُو مَسرُّوا كِسرَامًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُرِّكُ رُوا بِسَايِّتِ رَبُّهُ مُ ۔ اور جب گزرتے ہیں تھیل کی باتوں پرنکل جائیں بزرگانہ۔اوروہ لوگ کہ جب ان کو سمجھائے ان کے رب کی باتیں لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزُواجِنَا وَذُرِيَّتِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿ أُولَئِكَ يُجْزُونَ الْغُرْفَةَ اوراولا دی طرف ہے آ کھی ٹھنڈک اور کر ہم کو پر ہیز گاروں کا پیشوا۔ان کو بدلہ ملی گا کوٹھوں کے جمرو کے بمَا صَبَرُوا وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَّسَلَّمًا ﴿ خَلِرِينَ فِيهَا م حَسُنَتُ مَّرِيَّةُ وَمُقَامًا ﴿ قُلْ مَا يَعْبُواْ بِكُمْ رَبِّيْ لُولًا دُعَاَوُ كُمْ ﴿ فَقَلْ كُنَّابِتُمْ ۔ تھبر نے کی اور رہنے کی ۔ تو کہہ پر واہ نہیں رکھتا میر ارب تمہاری اگرتم اس کو نہ پکارا کر و، سوتم تو حھلا <u>ک</u>ے فَسُوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ٥ اب آ گے کو ہونی ہے مڈ بھیڑ۔

دعمل صالح، کی وضاحت میں تیسرامقام سورۃ الفرقان کے آخری رکوع پر شتمل ہے،

جس میں بعض دوسرے اہم اور نہایت حکیما نہ اور دین کے فلسفہ و حکمت کے اعتبار سے انتہائی بنیادی حقائق کی وضاحت کے ساتھ ساتھ ایک بندہ مؤمن کی پختہ اور پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت کی جھلک' عباد الرحمٰن' کے اوصاف کی صورت میں دکھا دی گئی ہے۔ گویا کہ پچھلے درس میں جس انسانی شخصیت کی تعمیر کے ابتدائی لوازم کا ذکر تھا، اس مقام پر اس کی پوری طرح شخیل شدہ و تیار (Finished) اور ہر اعتبار سے پختہ (Mature) حالت کی کامل تصوریشی کردی گئی ہے۔

چنانچہ یہاں آغاز ان دو اوصاف کے بیان سے ہوا جو کسی انسان کی پختگی (Maturity) کی سب سے نمایاں اور اہم ترین علامتیں ہیں۔ یعنی ایک عجز وانکسار اور واضع وفروتی (واضح رہے کہ اس صفت کا ذکر ابتدائی اسباق میں سے سبق نمبر تین میں آخری اور بلندترین وصف کی حیثیت سے ہوا ہے) اور دوسرے گفت وشنید، بحث وتحیص اور مناظرہ ومجادلہ میں وقار شائسگی اور حکمت وعوت وتبلیغ کو کمح ظرکھنا۔

پھرنماز کا ذکر آیا۔لیکن نماز پنجگانہ اور صلوق مفروضہ کا نہیں بلکہ رات کے قیام و ہجود، تشییح و نہیل، اور دعاء واستغفار کا، جوگویا کہ صلوق 'کا نقطہ عروج ہے (واضح رہے کہ سورق النور کی طرح یہاں بھی عبادت وریاضت کی اس بلند منزل پر ہونے کے باوجود خونے عذاب اور تقویٰ و خشیت الہی کا ذکر موجود ہے )۔

پھر ایک اور وصف کا ذکر ہے جو تو اضع وائلسار اور شائسگی ووقار ہی کی طرح انسانی شخصیت کی پچنگی (Maturity) کی ایک اہم علامت ہے یعنی اعتدال اور میا نہ روی، جس کا سب سے بڑامظا ہرہ انسان کے ذاتی خرچ اور گھریلوا خراجات کے میدان میں ہوتا ہے کہ نہ بخل سے کا م لیا جائے نہ اسراف سے۔

''شہادتِ زُور'' کا ذکریہاں اس انداز سے آیا کہ بیلوگ جھوٹ کی گواہی ہی سے مجتنب نہیں رہتے بلکہ جھوٹ پر''موجودگی'' تک کو گوارانہیں کرتے۔اسی طرح'' اعراض عن اللغو'' کا ذکراس طور سے ہوا کہ بالارادہ کسی لغوکا ارتکاب بیاس کے جانب میلان تو درکنار

اگراتفا قاًان کاگزر ُلغوٰ کے پاس سے ہوجائے تو بھی متوجہ بیں ہوتے بلکہ شریفانہ انداز سے دامن بچاتے ہوئے گزرجاتے ہیں۔

پھر کفار پرایک تعریض کے اسلوب میں 'عبادالرحمٰن' کا یہ وصف بیان کر دیا گیا کہ وہ غور وفکر اور تد بر ونفکر سے کام لیتے ہیں۔ (تقابل کے لئے دیکھیئے سورۃ آل عمران کا آخری رکوع) پھر ان کی اس خواہش کا ذکر ایک دعا کی شکل میں ہے کہ اسلام وایمان، اور نیکی اور بھلائی کی جس راہ پروہ خودگا مزن ہوئے ہیں ان کے اہل وعیال اور اولا دواحفاد بھی اسی راہ پرچلیں (واضح رہے کہ سورۃ التغابن کے آخر میں عائلی زندگی میں ایک مومن کے رویے کا جو منفی رخ پیش کیا گیا ہے یہ اس کا مثبت پہلوہے)۔

ایک حقیقی بندہ رحمٰن یعنی تجر انسانیت کے ایک پورے کیے ہوئے (Ripe) اور ہر طرح سے تیار پھل کی انفرادی زندگی کی اس نقشہ کشی کے ساتھ ساتھ اس رکوع میں حسبِ ذیل بنیادی حقائق بھی بیان ہوئے:

رکوع کے آغاز میں دوالفاظ میں وہ کیفیات بیان ہوئی ہیں جوآفاق وانفس میں آیات اللہ کے مشاہدے سے ایک سلیم الفطرت اور صحیح العقل انسان میں پیدا ہونی حیا ہمیں یعنی تذکر اور شکر (بی گویا کہ خلاصہ ہے فلسفہ قرآن اور حکمتِ قرآنی کے ان مباحث کا جوسورہ آل عمران کے آخری، سورۃ النور کے پانچویں اور سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں تفصیل ہے آجے ہیں)۔

ا۔ کبیرہ گناہوں میں سے بھی تین گناہ سب سے ظیم ہیں۔ایک شرک اوراس کے جملہ اقسام میں سے بھی شرک فی الدعاء (واضح رہے کہ دعا عبادت کا اصل جو ہر ہے: بقول نبی کریم مُنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَامُحُ الْعِبَادَةِ اور اللَّهُ عَآءُ هُو الْعِبَادَةُ ) یہ تو گویا کہ وہ بنیادی گراہی ہے جوانسان کومر تبہ انسانیت ہی سے گرادیتی ہے۔ دوسرے دوسرے دوتل نفس بغیر الحق'' جس سے انسانی تمدن کی جڑیں کھوکھی ہو جاتی ہیں اور معاشرے کا امن اور چین رخصت ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے زنا، جس سے انسان کی معاشرے کا امن اور چین رخصت ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے زنا، جس سے انسان کی

ساجی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور عائلی زندگی سے باہمی اعتاد اور مودت ورحمت رخصت ہوجاتے ہیں۔

س۔ ازروئے ہدایتِ قرآنی گناہ گاروں کے لئے توبہ کا درمستقل طور پر کھلا ہوا ہے جس کے ذریعے ان کے پاس موت کے واضح آثار کے شروع ہوجانے تک تلافی کمافات کا پوراموقع موجودر ہتا ہے۔ بقول سرمد

باز آ، باز آ هر آنچه بهتی باز آ گر کافر و گبر و بت پرسی باز آ این درگه ما درگه نو میدی نیست صد بار اگر توبه شکستی، باز آ

ہ۔ حقیقی توبہ انسان کے گناہ کے اثرات کو زائل ہی نہیں کرتی ان کو حسنات میں بدل دیتی ہے۔ توبہ اسلام کے بنیادی فلفے کے نظام کی وہ شق ہے جس سے انسان میں امید اور رَجا کی کیفیات برقر اررہتی ہیں اور اصلاح کے لئے ارادہ اور ہمت قائم رہتے ہیں۔

۲۔ آخر میں ایک تنبیبہ ہے کہ نبی مُنگانی ﷺ کے دعوت و تبلیخ میں حد سے بڑے ہوئے انہا ک اورلوگوں کی ہدایت کے لئے آپ کی بے قرار کی سے بیر تہ سمجھا جائے کہ خدا کولوگوں کی کوئی پرواہ ہے، بیتو صرف اتمام ِ جت کے لئے ہے۔ پھرا گر کوئی اپنی شامتِ اعمال سے اعراض و تکذیب پرمصر ہی ہوجائے تواسے اس کی بھر پورسزامل کررہے گی۔

َرُدُ الْمِنْ وَ مِنْ مَسْلِمْ تِي مُوْمِنْتِ قَنِتْتِ تَـنِبْتٍ عَبِيلَتٍ عَبِيلَتٍ عَبِيلَتٍ عَبِيلَتٍ ۔ تم ہے بہتر تکلم برداریقتین کھنے والیاں نماز میں کھڑی ہونے والیاں تو بکرنے والیاں بندگی بجالانے والیاں سَنِحْتٍ ثَيِبْتٍ وَّأَبْكَارًا ﴿ يَا يَّهُا الَّذِينَ امَنُوا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيكُمْ نَارًا وَّقُودُهُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةٌ غِلَاظٌ شِكَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ جس کی چھپٹیاں ہیں آدمی اور پھراس پرمقرر ہیں فرشتے تندخو زبردست نافر مانی نہیں کرتے اللہ کی مَا آمَرَهُمْ وَيَنْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ﴿ يَآيُهَا الَّذِينَ كَفَوُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ط جوبات فرمائے ان کواوروہی کام کرتے ہیں جوان کو تکم ہو۔اے منکر ہونے والومت بہانے بتلاؤ آج کے دن، إِنَّهَا تُجزَوْنَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ يَآيَيُهَا الَّذِينَ امَنُوا تُوبُواۤ اِلَى اللَّهِ تُوبُةً نَّصُوحًا ط وبی بدلا پاؤ گے جوتم کرتے تھے۔ اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف صاف دل کی توبہ عَسَى رَبُّكُم أَنْ يُنْكِفِّرَ عَنْكُم سَيِّالِكُم وَيُوْجِلُكُم جَنَّتٍ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُرُلُا امید ہے تہارارب اتارد ہے میر سے تمہاری برائیاں اور داخل کر ہے کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، -جس دن که اللهٰ ذلیل نه کریگا نبی کواوران لوگول کو جویفین لاتے میں اسکے ساتھ، انکی روثنی دوڑتی ہے اسکے آگے وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ٱتْمِمْ لَنَا نُوْرِنَا وَاغْفِرْ لَنَا ﴿ إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ۔ اورا ننگداہنے کہتے ہیں اےرب ہمارے پوری کردے ہم کو ہماری روشنی اور معاف کے ہم کو، بیشک توسب کچھ کرسکتا ہے۔ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِمْ ط وَمَأُواهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبئسَ اے نبی لڑائی کرمنکروں سے اور دغابازوں سے اور تختی کر ان پر، اور ان کا گھر دوزخ ہے اور بری الْمَصِيرُ ۞ ضَرَبَ اللهُ مَثَّلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَاتَ نُوْجٍ وَّامْرَاتَ لُوْطٍ ط كَانَتَا تَحْتَ -جگہ جا پہنچے۔اللہ نے ہتلائی ایک مثل منکروں کے واسطے عورت نوح کی اورعورت لوط کی ،گھریمیں تھیں دونوں عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

#### جھے سوم درب سوم عاملی زندگی کے بنیادی اصول سورۃ التحریم کی روشنی میں

#### و اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَأَيُّهَا النَّبَيِّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلَ اللَّهُ لَكَ \* تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ط وَاللَّهُ غَفُور رَّحِيْمٌ () قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ، وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ مہر بان۔مقرر کردیا ہے اللہ نے تمہارے لئے کھول ڈالنا تمہاری قسموں کا ،اوراللہ مالک ہے تمہارا،اورو ہی ہے الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَإِذْ اسْرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا مِ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِه سب کچھ جانتا تھمت والا۔ اور جب چھپا کر کہی تی نے اپنی کسی عورت ایک بات ، پھر جب اس نے خبر کر دی اسکی وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ أَبَعْضٍ \* فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ ۔ اوراللہ نے جتلا دی نبی کووہ بات تو جتلا ئی نبی نے اس میں سے پچھاورٹلا دی پچھ، پھر جب<sup>وہ</sup> جتلا ئی عورت کو قَالَتُ مَنْ أَنْبَاكَ هٰذَا ط قَالَ نَبَّائِي الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿ إِنْ تَتُوْبَاۤ إِلَى اللَّهِ فَقَلْ صَغَتْ ۔ بولی چھکوکس نے ہتلادی یہ، کہا مجھکو ہتایا اس خبر والے واقف نے۔اگرتم دونوں تو بہکرتی ہوتو جھک پڑے ہیں قُلُوبُكُمَا م وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُومِنِيْنَ م وَالْمَلَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرٌ ﴿ عَسٰى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ أَزُواجًا اور فرشتے اس کے پیچھے مددگار ہیں۔ اگر نبی چھوڑ دیتم سب کوابھی اس کارب بدلے میں دے۔ اس کوعورتیں

سے بیان ہوئے ہیں۔

چنانچاس میں اولاً ان مفاسد کا ذکر ہے جوا یک شوہراوراس کی ہوی کے مابین اعتاد اور الفت و محبت کے ایک مناسب حدسے تجاوز کرجانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی شوہر کی جانب سے ہوی کی دلجوئی میں غلو (جس کی مثال اس سے دی گئی کہ آنحضور مُل اللهٰ اللهٰ خانہ موضات ازواج" میں ایک حلال چیز کواپنے اوپر حرام کر لیا) اور ہویوں میں شوخی کا مناسب حدسے بڑھ جانا جس سے حدود اللہ کوٹوٹ جانے اور گھر کا نظام درہم ہوجانے کا خطرہ پیدا ہوجائے (اس کی مثال میں آنحضور مُل اللهٰ اللهٰ کے ایک راز کے بارے میں بعض ازواج مطہرات کی روش کو پیش کیا) واضح رہے کہ میاں ہوی کے مابین اعتاد اور باہمی الفت و محبت اور مودت ورجمت فی نفسہ تو مطلوب ہیں لیکن ایک مناسب حد کے اندر باہمی الفت و محبت اور مودت و رجمت فی نفسہ تو مطلوب ہیں لیکن ایک مناسب حد کے اندر کے باکل برعکس اس صورت سے بحث کرتی ہے جہاں میاں ہوی کے مابین بی تمام چیزیں کے بالکل برعکس اس صورت سے بحث کرتی ہے جہاں میاں ہوی کے مابین بی تمام چیزیں کم ہوتے ہوتے مفتو د ہونے کی حد تک پہنچ جائیں اور طلاق کی نوبت آجائے!)

اس منفی پہلوی وضاحت کے بعد مثبت طور پرواضح کیا گیا ہے کہ ایک خاندان اور کنبے کے سربراہ کی حیثیت سے مرد پر اپنے اہل وعیال کے صرف نان نققے ہی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ انہیں اللہ کے عذاب اور آخرت کی سزاسے بچانے کی فکر کرے۔ چنانچہ اسے ہردم یے فکر دامن گیروئنی چاہئے کہ کہیں اس کے محبوب اور لاڈ لے اور چہیتے ﴿ ذُیّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهُواتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِینَ ﴾ آخرت میں جہنم کے ان فرشتوں کے حوالے نہ کر دیئے جا کیس جن کے دل شفقت ورحت اور نری ورقت سے بالکل خالی ہوں گے۔ اور جہاں نافر مانوں کی ساری جزع وفزع اور فریاد وواو لیے کا بس ایک ہی جواب ملے گا کہ یہ سب تمہاری اپنی کمائی ہے اور اس ' خود کردہ' کا اب کوئی علاج نہیں جواب ملے گا کہ یہ سب تمہاری اپنی کمائی ہے اور اس ' خود کردہ' کا اب کوئی علاج نہیں داس مقام پر آخصور شائی گیا گا وہ خطبہ ذہن میں رہنا چاہئے جوآپ نے اپنے قریب ترین عزیروں کو جع کر کے دیا تھا کہ: ' اے فاطمہ محمد گی کی خوب جگر، اور اے صفیہ محمد کی کھو پھی

اوراس کی کتابوں کواور وہ تھی بندگی کرنے والوں میں۔

وعل صالح کی تشریح مزید کے خمن میں چوتھا مقام سورۃ التحریم کامل ہے جواصلاً
انسان کی عاکلی اورخاندانی زندگی میں ایک بندہ مومن کے حکے رویے کی وضاحت کرتی ہے۔
اس منتخب نصاب میں اس سے بل دو مقامات پرایک خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے ایک بندہ کرب کے حکے رویے کے دو پہلوؤں کی جانب اشارہ ہو چکا ہے، یعنی ایک سورۃ التخابین کے دوسر ہے رکوع میں ، جہاں منفی اور سلبی پہلوواضح کیا گیا کہ علائق دنیوی کی فطری محبت کی شکل میں ایک انسان کے دین وایمان کے لئے جو بالقوہ خطرہ (Potential) موجود ہے ایک مومن کو ہر دم اس سے باخبراور چوکس اور چوکنا رہنا چاہئے۔ اور دوسر سے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں ، جہاں ایجا بی ومثبت طور پرواضح کیا گیا کہ الی کہ الی ایک ایک بندہ رحمٰن کی شدیدخواہش ہوتی ہے کہ اس کے اہل وعیال بھی تقو کی اور احسان کی روش ایک بندہ رحمٰن کی شدیدخواہش ہوتی ہے کہ اس کے اہل وعیال بھی تقو کی اور احسان کی روش اخترام میں یہی دونوں پہلومز پروضاحت

اسےاینے دین وایمان اور فلاح ونجات کی فکرخود کرنی جاہئے۔

اس ضمن میں چارخوا تین کو مثال میں پیش فرمایا گیا۔ اور اس سے تین طرح کے حالات کی طرف اشارہ کردیا جن سے ایک عورت کوامکانی طور پرسابقہ پیش آسکتا ہے بعن ایک بہترین شوہراورعدہ ترین ماحول کے باوجود بدترین انجام جیسے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہا السلام کی بیویاں۔ دوسرے بدترین شوہر اور بدترین ماحول کے علی الرغم بہترین ماحول انجام جیسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور تیسر نور علی نور کے مصداق عمدہ ترین ماحول اور اس سے بہترین استفادہ جس کی مثال حضرت مریم صدیقہ ہیں۔ ان مثالوں سے قطعی طور پر ثابت ہوگیا کہ عورت لازماً اپنے شوہراور ماحول کے تابع نہیں بلکہ اس کا معاملہ بھی صورتوں کے علاوہ نظری طور پر ایک ہی صورت اور ممکن ہے اور وہ یہ کہ عورت خور بھی بدخو وبرطینت ہواورا سے شوہر ایسانی مل جائے گویا ہو ظرکہ گئے ہوئی آن مجیدگی بالکل وبرطینت ہواورا سے شوہر بھی ایسانی مل جائے گویا ہو ظرکہ گئے ہیں کیا گیا کہ قرآن مجیدگی بالکل معورت میں ابولہب کی بیوی ام جمیل کے کردار کی صورت میں ابولہب کی بیوی ام جمیل کے کردار کی صورت میں ابولہب کی بیوی ام جمیل کے کردار کی صورت میں ابولہب کی بیوی ام جمیل کے کردار کی صورت میں ابولہب کی بیوی ام جمیل کے کردار کی صورت میں ابولہب کی بیوی ام جمیل کے کردار کی صورت میں ابولہب کی بیوی ام جمیل کے کردار کی صورت میں ابولہب کی بیوی ام جمیل کے کردار کی صورت میں ابولہب کی بیوی ام جمیل کے کردار کی صورت میں ابولہب کی بیوی ام جمیل کے کردار کی صورت میں اس کا ذکر اس مقام پر اس کے نہیں کیا گیا کہ قرآن موجود ہے )۔

용용용

ا پنے آپ کوآگ سے نکالنے کی فکر کرو۔اس لئے کہ خدا کے یہاں تمہارے بارے میں مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا!'' صلی الله علیہ وسلم وفداہ ابی وامی)

اس کے بعد دوبا تیں ایسی ہیں جن کا بظاہر خاندانی وعائلی زندگی سے تو کوئی تعلق نہیں ۔ لیکن اس سورہ کے بنیادی مضمون اوراس کےعمومی مزاج سے گہراربط موجود ہے۔ یعنی ایک عام مسلمانوں كو ' توبه نصوح' كى دعوت اوراس كے نتائج لينى تكفير سيئات اورا دخال جنت کے وعدوں اور آخرت کی رسوائی ہے بچاؤ اور میدانِ حشر میں ایمان اور اعمال صالحہ کے نور کے ظہور کے ذکر سے اس کی جانب پرزور تشویق وترغیب اور دوسرے کفار اور منافقین کے ساتھ پوری تخق اور درشتی کے برتاؤ کا حکم اوران کے ساتھ مجاہدے کے معاملے میں کسی نرمی کو راہ نہ دینے کی تا کید۔ان میں سےمؤخرالذکر کے بارے میں توباد نی تامل واضح ہوجا تا ہے کہ بیچکم اس سورت کے عمومی مزاج لیعنی محبت ومودت اور رحمت ورافت کے حداعتدال سے تجاوز کے خلاف تنبیہ کے ساتھ بالکل ہم آ ہنگ ہے۔ پہلا معاملہ البتہ ذراغور طلب ہے کیکن قدرے گہرائی میں اتر نے سے جلد ہی ہیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ تو بہ میں تاخیراوراس کے مسلسل التواء کااصل سبب انسان کی خوداینے نفس پر بے جانزی اوراس کے ساتھ حدسے زیادہ لاڈ پیار ہی ہے جس کے سبب سے انسان اس کے جاوبے جاتمام تقاضے اور مطالبے پورے کرتا چلا جاتا ہے اوراس کی باگیں تھینچنے اور طنا بیں کنے کی جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ (سورة التحريم كاس مقام كامتني ،سورة الحديد كے ركوع ٢ ميں ہے جہال حشر كے ميدان میں نورِایمان واعمال کے ظہور کا ذکر بھی ہے اور منافقین کی رسوائی کا تذکرہ بھی ،اوران کے 

آخر میں خواتین کے لئے ایک نہایت اہم ہدایت اور بنیادی رہنمائی ہے۔ اور ان کے اس عام مغالطے کا پردہ چاک کیا گیا ہے کہ وہ اپنے نان نفتے کی طرح شاید دین وایمان کے معاطعے میں بھی بالکلیہ مردوں ہی کے تالع (Dependant) ہیں۔ اور یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح ایک کامل شخصیت (Personality) کی حامل ہے اور

الى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبُسْطِ فَتَقَعُنَ مَلُومًا مَّدْدُورًا ﴿ اِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقُرِرُ عِ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِمْ خَبِيْرًا أَبَصِيْرًا ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ ۔ روزی جس کے واسطے چاہے اور تنگ بھی وہی کرتا ہے، وہی ہےا پیغ بندوں کو جانبے والا دیکھنے والا۔اور نہ مارڈ الو أَوْلَادَكُهُ خَشْيَةَ إِمْلَاقِ مِ نَحْنُ نَرْزُقُهُم وَإِيَّاكُمُ مِ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطاً كَبيرا ا ۔ اپنی اولا د کومفلسی کے خوف سے، ہم روزی دیتے ہیں ان کواورتم کو، بیشک ان کا مارنا بڑی خطا ہے۔ وَلاَ تُقْرَبُوا الزَّنْيِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴿ وَسَآءَ سَبِيلاً ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اوریاس نہ جاؤز ناکے وہ ہے بے حیائی، اور بری راہ ہے۔ اور نہ مارواس جان کوجس کو نع کردیا ہے اللہ نے إِلَّا بِالْحَقِّ ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَ لِيِّهِ مُلْطِّنًا فَلا يُسُرِفْ فِّي الْقَتْلُط مرحق پر،اور جو مارا گیاظلم سے تو دیا ہم نے اس کے وارث کوز درسوحدسے نہ نکل جائے قبل کرنے میں، إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتْيُمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشَّكُمْ ص اس کورد دملتی ہے۔ اور یاس نہ جاؤیتیم کے مال کے مگر جس طرح کہ بہتر ہوجب تک کہ وہ بہنچایی جوانی کو، وَأُوْفُواْ بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿ وَأُوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُواْ اور پورا کرو عہد کو، بیشک عہد کی پوچھ ہو گی۔ اور پورا بھردو ماپ جب ماپ کر دینے لگو اور تو لو بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ طِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَالْحَسَنُ تَأُويُلاً ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِم عِلْمُ ط سید طی تراز و سے، یہ بہتر ہے اور اچھا ہے اس کا انجام۔ اور نہ چیچے پڑجس بات کی خبر نہیں تجھ کو، اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُولِيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولاً ﴿ وَلاَ تُمْش فِي الْأَرْض مَرَحًا م بیٹک کان اور آنکھ اور دل ان سب کی اس سے پوچھ ہو گی۔ اور مت چل زمین پر اتراتا ہوا، إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغُ الْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّنَّ عِنْدَ رَبَّكَ تو چھاڑ نہڈالیگاز مین کواورنہ پہنچ گا پہاڑوں تک المباہوكر۔ بیجتنی باتیں ہیں ان سبیل بری چیز ہے تیرے رب کی مَكُرُوهًا ﴿ ذَٰلِكَ مِمَّآ أَوْلَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِط وَلاَ تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ

حصه سوم

درس جہارم

## ساجی اورمعاشر تی اقد ار

#### سورة بنی اسرائیل،رکوع۳ و۴ کی روشنی میں

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَقَضَى رَبُّكَ آلَّا تَعْبُدُوۤ الِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِكَيْنِ اِحْسَانًا طِلَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْكَ ۔ اور حکم کرچکا تیرارب کہ نہ یو جواس کےسوائے اور ماں باپ کے ساتھ بھلانی کرو، اگر پہنچ جائے تیرے سامنے الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلُهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا أَنِّ قَلاَ تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قُولاً كَريمًا بڑھا یے کوایک ان میں سے یا دونوں تو نہ کہدان کو ہوں اور نہ جھڑک ان کواور کہدان سے بات ادب کی ۔ وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ اللَّالِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿ ۔ اور جھکانے اینے آگے کنیے عاجزی کر کرنیاز مندی سے اور کہدا سے دلیان پر تم کر جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ ط إِنْ تَكُونُوا صَلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّالِينَ غَفُورًا ﴿ تمہاراربخوب جانتا ہے جوتمہارے جی میں ہے اگرتم نیک ہو گے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشا ہے۔ وَأْتِ ذَالْقُرْبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيل وَلاَ تُبَيِّدْ تَبْنِيدًا ﴿ إِنَّ الْمُبَنِّدِينَ كَانُوْ الْحُوانَ الشَّيْطِيْنِ ط وَكَانَ الشَّيْطِنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ البَغْاءَ بھائی ہیں شیطانوں کے اور شیطان ہے اپنے رب کا ناشکر۔ اورا گر بھی تغافل کر بے وان کی طرف سے انتظار میں رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُم قُولًا مَيْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَكُكُ مَغْلُولَةً ۔ اپنے رب کی مہر بانی کے جس کی مجھو کو تع ہے تو کہدد ےان کو بات نرمی کی ۔اور ندر کھا پناہا تھ ہندھا ہوا

اوراپنے لئے کرلیا فرشتوں کو بٹیاں ہم کہتے ہو بھاری بات۔

'اعمالِ صالحہ' کے ذیل میں پانچواں مقام سورۃ بنی اسرائیل کے رکوع ۳ وم پر مشتل ہے، جن میں انسان کی تدنی وساجی ومعاشرتی زندگی کے متعلق بعض انتہائی بنیادی اور حد درجہا ہم احکام بیان ہوئے ہیں۔

ماہرین اجھاعیات نے دور جدید کے ہمہ گیرتصور ریاست کے ارتفاء کے دوران بہت سے درمیانی مراحل کا ذکر کیا ہے اور ایسامحسوس ہوتا ہے کہ ان دور کوعوں میں بیان شدہ احکام وہدایات کی صورت میں ایک ایسی سوسائٹ کے لئے کامل لائحہ کمل اور دستور حیات موجود ہے جو تدن کے ابتدائی مراحل میں ہواور جس میں ایک مختصر سامجموعہ ہدایات سوسائٹ کے جملہ تہذیبی وساجی، معاشی ومعاشرتی اور اخلاقی وقانونی گوشوں میں رہنمائی کے لئے کافی ہو جائے ۔ واضح رہے کہ اس حقیقت کی جانب حضرت ابن عباس کا وہ قول بھی رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تورا آ کی پوری تعلیم درج فرما دی ہے، گویا کہ بیآیات تورا آ کے احکام عشرہ (Version) ہیں۔

سورة المومنون اورسورة المعارج كی طرح ان احكام كااول و آخر بھی ایک ہی ہے، یعنی اجتناب عن الشرک اور النزام تو حید فی العبادة والالوہیة ۔ گویا کہ جیسے ایک فرونوع بشر کی سعادت عقیدہ تو حید پر منحصر ہے، اسی طرح انسانی اجتماعیت کی فلاح کا دارو مدار بھی تو حید ہی سعادت عقیدہ تو حید محض ایک عقیدہ (Dogma) نہیں ہے بلکہ ایک پورے نظام فکر کی اساس ہے جس سے ایک صالح تمدن وجود میں آتا ہے اور ایک صحت مندمعا شرت ، منصفانہ معیشت اور عادلانہ حکومت کی داغ بیل پڑتی ہے۔

دوسرے نمبر پروالدین کے ساتھ حسنِ سلوک اور خصوصاً ان کی ضیفی میں ان پر رحمت و شفقت اوران کے سامنے دیاور جھکے رہنے کا حکم ہے۔ سورۂ لقمان کے دوسرے رکوع کی طرح اس مقام پر بھی واضح کر دیا گیا کہ انسان پر خدا کے بعد سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ مقدم حقوق والدین ہی کے ہیں حتی کہ کسی انسان کے لئے ان کے حقوق کی ادائیگی فی الحقیقت ممکن ہی نہیں ، اور وہ مجبورہ کے کہ خدا ہی سے ان پر حم کی دعا ئیں کر کے ان کا بدلہ سی قدر چکانے کی کوشش کرے۔ یہ بھی واضح رہے کہ انسانی تدن کی صحت اور در ستی کے لئے والدین اور اولا دی تعلق کا صحیح بنیادوں پر قائم ہونانا گزیرہے۔

والدین کے بعداعزہ وا قارب کے وسیع ترطقے کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید ہے جن کے ساتھ پوری سوسائی کے مساکین وغرباء کو بھی المحق کردیا گیا ہے اوراس ذیل میں تبذیر کی ممانعت اوراس کی شدید مذمت بھی کردی گئی ہے۔ اس لئے کہ جب انسان محض نمائش اور نرے نام ونمود پر بیسہ اڑانے لگتا ہے قواس کا لازمی نتیجہ بید نکلتا ہے کہ ادائے حقوق اقارب ومساکین کے لئے اس کے پاس بیسہ ہی باقی نہیں رہتا۔ واضح رہے کہ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں چونکہ زیادہ تر انسان کا ذاتی کردارزیر بحث ہے لہذا بخل اوراسراف کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لایا گیا جواصلاً انسان کے ذاتی اخراجات کی دوانتہا کیں ہیں، اور دوسرے کے مقابلے میں لایا گیا جواصلاً انسان کے ذاتی اخراجات کی دوانتہا کیں ہیں، اور عبال چونکہ معاشرتی وساجی مسائل زیر بحث ہیں لہذا تبذیر کا ذکر کیا گیا جوادائے حقوق کی ضد ہے۔ گویا ایک ہی آ بیت میں ان دونوں کا ذکر کرکے بیر ہنمائی دے دی گئی کہ انسان کو چاہئے کہا نی دولت کو ابنائے نوع پر رُعب گا نصفے کی بجائے ان کی احتیاجات کا رفع کرنے کا ذراجہ بنائے۔

یر حکم دیا گیا کہ نمٹھی بالکل بند کرلواور نہ ہاتھ پورے کا پورا کھول دو، بلکہ اعتدال اور میانہ دوی اختیار کرو۔ اور اس میں اگر چہ بیعاً ذاتی اخرجات کا معاملہ بھی شامل ہے تاہم اس مقام پراصلاً ہدایت صدقات وخیرات میں اعتدال کی ہے۔ چنا نچہ واضح کر دیا گیا کہ کسی کی کشادگی وتو نگری کے نہ تو تم ذمہ دار ہواور نہ بی فی الواقع تمہارے بس ہی میں ہے۔ اس کا

حصه سوم درسِ پنجم

## مسلمانوں کی سیاسی وملی زندگی کے رہنمااصول سورۃ الحجرات کی روشنی میں

#### بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَرِينَ اللهِ عَرِينَ اللهِ عَرِينَ عَرِينَ عَرَيْهِ اللهِ عَرَيْهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهُ ط إِنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ () اے ایمان والوآ گے نہ بڑھواللہ سے اوراس کے رسول سے اور ڈرتے رہواللہ سے، اللہ منتا ہے جانتا ہے۔ يْأَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا لا تُرْفَعُوا آصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بالْقُول اے ایمان والو بلند نہ کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر اور اس سے نہ بولو ترفح کر كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جیسے تڑنتے ہوایک دوسرے پر کہیں اکارت نہ ہو جائیں تمہارے کام اورتم کوخبر بھی نہ ہو۔ جولوگ يَغُضُّونَ أَصْوَاتُهُمْ عِنْكَ رَسُول اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قَلُوبِهُمْ لِلتَّقُولي ط د بی آواز سے بولتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہی ہیں جن کے دلول کو جانچ لیا ہے اللہ نے ادب کے واسطے، لَهُ مُ مَّغْفِرَةٌ وَّأَدُرٌ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ قَرَآءِ الْحُجُراتِ اكْثُرهُمْ ۔ ان کے لئے معافی ہے اور ثواب بڑا۔ جو لوگ یکارتے ہیں تبھے کو دیوار کے پیچھے سے وہ اکثر لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَخْرُجُ اِلَّيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ عقل نہیں رکھتے۔اورا گروہ صبر کرتے جب تک تو نکاتاان کی طرف تو ان کے حق میں بہتر ہوتا،اوراللہ بخشنے والا رَّحِيْمٌ @ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْآ اِنُ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ مِنْبَإِ فَتَبَيَّنُوْآ اَنُ تُصِيبُواْ مہربان ہے۔اے ایمان والواگرآئے تمہارے پاس کوئی گنهگار خبر لے کر تو تحقیق کرلوکہیں جانہ پڑو

فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی اپن<sup>علم</sup> کامل اورا پنی حکمتِ بالغہ کے تحت کرتا ہے۔ تبہارا کام صرف اپنا فرض ادا کرنا ہے۔اسے اعتدال کے ساتھ ادا کرتے رہو۔

ان معاشی ہدایات کے ذیل میں بھوک اورا فلاس کے خوف سے قتلِ اولا د (جس میں اصلاً تو نہیں البتہ تبعاً معاشی محرکات کے تحت منع حمل بھی شامل ہے ) سے روکا گیا اور واضح کیا گیا کہ رزق کے تھیکیدارتم نہیں ہو بلکہ اس کی بوری ذمہ داری خدا پر ہے۔ وہی تمہیں بھی کھلا تا ہے اور تمہاری آئندہ نسل کو بھی کھلائے گا۔

اس کے بعد زنا اور قتلِ نفس بغیر حق سے روکا گیا۔ (تقابل کے لئے دیکھئے سورة الفرقان کا آخری رکوع) اور آخر میں چندانہائی اہم اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں جو صالح معاشرت کی ضامن ہیں۔ یعنی (۱) یتیم کے مال کی حفاظت (۲) عہد اور قول وقرار کی بایندی (۳) ناپ تول میں کی بیشی سے اجتناب (۴) صحیح علم کی بیروی کرنا (اور اوہام وظنون سے بچنا) اور (۵) تکبر وغرور سے بچر ہنا۔ (تقابل کے لئے دیکھئے سورہ لقمان رکوع۔ دونوں مقامات پر سب سے آخری حکم غرور و تمکنت سے اجتناب ہی کا ہے اور دونوں جگہوں پر اسی کو حکمت کا آخری شمرہ قرار دیا گیا ہے)

اس سلسلهٔ ہدایات کے اختام پر توحید میں سے خصوصاً وحدتِ اللہ اور توحید فی الالوھیۃ کا ذکر کر کے اشارہ کر دیا گیا کہ اجتماعیاتِ انسانی کے مزید ارتقاء سے جب ریاست '(State) وجود میں آئے تو اس کی اساس حاکمیتِ خداوندی Sovereignty) وجود میں آئے تو اس کی اساس حاکمیتِ خداوندی Sovereignty) کی امان فی ہی پر ہوگا۔ (گویا کہ خالص انفرادیت سے اجتماعیت کی بلندترین منزل تک انسان کامل فی ہی پر ہوگا۔ (گویا کہ خالص انفرادیت سے اجتماعیت کی بلندترین منزل تک انسان کے پورے سفر کے دوران اس کا ہادی اور رہنما عقیدہ تو حید ہی ہے، جس کے مختلف پہلو جیسے تو حید فی العبادة اور تو حید فی الالوھیۃ اس کی زندگی کے مختلف گوشوں کی صحت اور درسی کے ضامن بنتے ہیں )۔

تو وہی ہیں بے انصاف۔ اے ایمان والو بھتے رہو بہت مہتیں کرنے سے، مقرر بعضی تہت د ۵ تاری و در رور د تاد و و در د تار و تار و در د تار و در د تارو در د تارو در د تارو کرد تا ۔ اُناہ ہےاور بھیدنہ ٹولوکسی کااور برانہ کہو پیٹھ بیچھے ایک دوسر ہے وہ بھلاخوش لگتا ہے تم میں کسی کو کہ کھائے گوشت ا ہے بھائی کاجومر دہ ہوسوگھن آتاہے تم کواک ہے، اور ڈرتے رہواللہے، بیشک الله معاف کرنیوال ہے مہر بان۔ اے آدمیوا إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكِيرِ وَأَنْتَلَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَآ إِن لِتَعَارَفُوا ط إِنَّ ہم نے تم کو بنایا ایک مرداورا یک عورت سے اور رکھیں تمہاری ذا تیں اور قبیلے تا کہ آپس کی پیچان ہو بحقیق اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ طِإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ امْنَّاط عزت الله ك يهال الى كوبرى جس كوادب برا الله سب كچه جانتا بخبر دار كتب بيل گنوار كه بهم ايمان لائے، قُلْ لَدْ وُوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُواْ اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَلْخُلْ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ط وَإِنْ تُطِيعُوا تو کہتم ایمان نہیں لائے پرتم کہوہم مسلمان ہوئے اورا بھی نہیں گھساایمان تمہارے دلوں میں ،اورا گرحکم پر چلو گے الله وَرَسُولُهُ لَا يَلِتُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيئًا ط إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللّٰدے اورا سکے رسول کے کا ث نہ لیگا تمہا ہے کا موں میں کے اللّٰہ بخشا ہے مہربان ہے۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں الَّذِينَ امَّنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَبيل اللهِ ط جوا یمان لائے اللہ پراوراس کے رسول پر پھرشبہ نہ لائے اورلڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اوراپنی جان ہے، أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِقُونَ ﴿ قُلْ اتُّعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوٰتِ وه لوگ جو ہیں وہی ہیں سے تو کہ کیاتم جنلاتے ہواللہ کواپی دینداری،اوراللہ کوتو خبر ہے جو کچھ ہے آسانوں میں وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ يَمَنُونَ عَلَيْكَ أَنْ ٱسْلَمُوا ط قُلْ لَّا تَمُنُوا اورز مین میں،اوراللہ ہرچیز کوجانتا ہے۔ تجھ پراحسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے،تو کہہ مجھ پراحسان ندر کھو عَلَيَّ إِسْلَامَكُهُ م بَلِ اللَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَلْكُمْ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿ ۔ اینے اسلام لانے کا، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو راہ دی ایمان کی اگر سے کہو۔

وَمُومًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴿ وَاعْلَمُوا آَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ طَلُو کسی قوم پر نادانی سے پھرکل کواییز کئے پرلگو پچتانے۔اور جان لو کہتم میں رسول ہے اللہ کا،اگر يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيدٍ مِّنَ الْكُمْدِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ الَّذِكُمُ الْإِيمَانَ وہ تہاری بات مان لیا کرے بہت کاموٹی تو تم بیشکل پڑے پراللہ نے محبت ڈال دی تہارے دل میں ایمان کی وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّةَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ط اُولَئِكَ هُمُ ۔ اور کھیا دیا اس کوتمہارے دلوں میں اور نفرت ڈال دی تہہارے دل میں کفراور گناہ اور نافر مانی کی ، وہ لوگ وہی ہیں الرُّشِدُونَ ﴾ فَضُلًا مِّنَ اللهِ وَنِعْمَةً ط وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَإِنْ طَأَئِفَتُن نیک راہ پر۔اللّٰد کے فضل سے اور احسان سے، اور اللّٰدسب کچھ جانتا ہے حکمتوں والا۔اوراگر دوفریق مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأُصْلِحُوا بَيْنَهُمَا \* فَإِنْ أَبَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا مسلمانوكي آپس ميں لڙيڙي آوان ميں ملاپ کرادو، پھرا گرچڑھا چلاجائے ايک ان مي<del>ں سے</del> دوسرے پرتو تم سبلڑو الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَءَ اِلَى اَمْرِ اللهِ ۽ فَارِنُ فَآءَتُ فَاصْلِحُوا بَينَهُمَا بِالْعَدُل وَأَقْسِطُواط اس چڑھائی والے سے یہاں تک کہ پھرآئے اللہ کے تکم پر، پھراگر پھرآیاتو ملاپ کرادوان میں برابراورانصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ آخَوَيْكُمْ \* میشک اللّد کوخوش آتے ہیں انصاف والے مسلمان جو ہیں سو بھائی ہیں سوملاپ کرا دواینے دو بھائیوں میں، وَاتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ ۞ يَآيُهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا يَسْخُر قُومٌ مِّن قُومٍ عَسَى اور ڈرتے رہواللہ سے تا کہتم پر رحم ہو۔اے ایمان والوٹھٹھا نہ کریں ایک لوگ دوسروں سے شاید أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَشَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَ ۽ وَلَا تَلْمِزُوا وہ بہتر ہوں ان سے اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے شاید وہ بہتر ہوں ان سے، اور عیب نہ لگاؤ أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْالْقَابِ ط بِئْسَ الرِّسِمُ الْفُسُوقُ بِعَنَ الْإِيمَانِ ۽ وَمَن لَّم يَتب ایک دوسرے کواورنام نہ ڈالو چڑانے کوایک دوسرے کے، برانام ہے گنہگاری پیچھےایمالئے، اور جوکوئی توبہنہ کرے فَأُولِينِكَ هُمُ الظِّلِمُونَ ﴿ يَآيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ زِاتَ بَعْضَ الظَّنِّ

#### الله جانتا ہے چھے بھیدا سانوں کے اورز مین کے، اور اللدد کھتا ہے جوتم کرتے ہو۔

انسان کی عملی زندگی کے ذیل میں اس منتخب نصاب میں چھٹا اور آخری مقام سورة الحجرات مکمل ہے، یہ عظیم سورت اجتماعیاتِ انسانی کے ذیل میں عام ساجی ومعاشرتی معاملات سے بلندر سطح پر نہ صرف قومی وملی امور سے بحث کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ملتِ اسلامیہ کی تاسیس اور تشکیل کن بنیا دوں پر ہوتی ہے اور اس میں اتحاد وا تفاق اور یک جہتی وہم رنگی کیسے برقر اررکھی جاسکتی ہے بلکہ سیاست وریاست کے تعلق امور سے بھی بحث کرتی ہے کہ اسلامی ریاست کس بنیا د پر قائم ہوتی ہے، اس کا دستور اساسی کیا ہے، اس کی شہریت سے حاصل ہوتی ہے اور اس کا دنیا کے دوسرے معاشروں یا اس کی دوسری ریاستوں سے تعلق کن بنیا دوں پر استوار ہوگا۔

اس سورت کو بغرض تفهیم تین حصول میں منقسم سمجھنا جا ہئے۔

پہلا حصہ مسلمانوں کی حیاتِ اجتماعی کے اصل الاصول کینی اسلامی ریاست کے دستورِ اساسی اور ملتِ اسلامیہ کی شیرازہ بندی (۱) کے اصل قوام یعنی 'مرکزِ ملت' سے بحث کرتا ہے۔

چنانچہ پہلی ہی آیت نے غیرمبہم طور پر واضح کر دیا کہ مسلمان معاشرہ اور اسلامی ریاست مادر پدرآ زاد نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند ہیں، اور مسلمانوں کی آزادی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا اور رسول کی اطاعت کے لئے دوسری ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہوجا کیں۔ گویا کہ ایک فرد کی طرح اجتماعیت بھی صرف وہی مسلمان قرار دی جاسکتی ہے جو نبی اکرم شکھی گھڑ کی بیان کر دہ تشبیہ کے مطابق اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلعم کے احکام کے ساتھ بندھی ہوئی ہوجیسے ایک گھوڑ ااپنے کھونے سے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ آیت مسلمانوں کی ہیئت اجتماعی کے اصل الاصول یعنی ایک اسلامی

(۱) کتابِ ملتِ بینیا کی پھر شیرازہ بندی ہے بیشاخِ ہاٹمی کرنے کو ہے پھر برگ وہرپیدا

ریاست کے دستوراساس میں حاکمیت سے متعلق اولین دفعہ کو متعین کر دیتی ہے کہ یہاں حاکمیت نہ کسی فرد کی ہے نہ طبقے کی ، نہ قوم کی ہے نہ جمہور کی بلکہ صرف خدا کی ہے ﴿إِنِ الْحَدِّ مُحَدُّ اللّٰ اِللّٰهِ ﴾ اوراسلامی ریاست کا کام (Funtion) صرف بیہ کے کہ رسول کی تشریح وقتی کے مطابق خدا کی مرضی ومنشا کو یورا کرے۔

آیت کے اخیر میں اس اطاعت کی اصل روح کی جانب بھی اشارہ کر دیا گیا ہے۔
یعنی تقوی اللہ۔اس کے بعد مسلمانوں کی ہیئت اجتاعی کی'اصلِ نانی' کو واضح کیا گیا جس
کے گردمسلمانوں کی حیاتِ ملی کی اصل شیرازہ بندی ہوتی ہے یعنی رسول اللہ مُنَّا اللَّهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اور شاور آپ کے مقام ومرتبہ سے آگا ہی ﴿وَاعْلَمُوا اللّٰهِ اور ہراس قول وَقعل یارو بے اور برتا وَسے کامل اجتناب جس سے
ادنی ترین درجے میں بھی گستاخی یا تحقیر و تو ہین کا پہلونکلتا ہو (ع'ادب گاہیست زیرِ آساں از
عرش نازک تریا

مسلمانوں کی ہیئت اجتاعی کی ان دو بنیادوں میں سے پہلی چونکہ عقیدہ کو حید فی الالوہیة کالازمی نتیجہ ہے اوراس اعتبار سے گویا قر آن حکیم کے ہر صفحے پر بطرز جلی اس کا ذکر موجود ہے لہذا اس مقام پر اس کا ذکر صرف ایک آیت میں کر دیا گیا۔ اس کے بالمقابل اصلِ فانی پر انتہائی زور دیا گیا۔ اور بعض متعین واقعات پر گرفت اور سرزنش کے شمن میں واضح کر دیا گیا کہ ہے۔

بمصطفط برسال خویش را که دین جمه اوست! اگر به أو نه رسیدی تمام بولهمی است!!

اس کئے کہ حقیقت میہ ہے کہ آنخصور مُنگالیَّمُ کی واتِ گرامی میں ملتِ اسلامیہ کے پاس وہ مرکزی شخصیت موجود ہے جس سے تدنِ انسانی کی وہ فطری ضرورت بہتمام و کمال اور بغیر تضنع و تکلف پوری ہوجاتی ہے جس کے لئے دوسری قوموں کا باقاعدہ تکلف واہتمام کے ساتھ شخصیتوں کے بت تراشنے اور ہیرو (Heroes) گھڑنے کا کھکھیڑ مول لینا پڑتا ہے۔

مزید برآ ال دنیا کی دوسری اقوام توع ''می تر اشد فکرِ ما ہردم خداوند ہے دگر'' کے مصداق مجبور ہیں کہ ہر دور میں ایک نئی شخصیت کا بت تر اشیں، لیکن ملتِ اسلامیہ کے پاس ایک دائم وقائم 'مرکز' موجود ہے جواس کے ثقافی تسلسل (Cultural Continuity) کا ضامن ہے (اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ﴿ اَنّ فِیدُکُم دَرُووُلُ اللّٰه ﴾ میں خطاب صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی سے نہیں بلکہ تا قیام قیامت پوری المتِ مسلمہ سے ہے ) اس دوام اور تسلسل کے ساتھ ساتھ ، امت مسلمہ کی وسعت اور پھیلا وُ پر بھی نگاہ رہے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ آنمخصور مُن اللّٰه ہُا کی 'مرکزیت' ہی کا ثمرہ ہے کہ مشرقِ اقصلی سے لے کر مغربِ بعید تک پھیلی ہوئی قوم میں نسلی ولسان کے شدیدا ختلاف اور تاریخی وجغرافیائی عوامل مغربِ بعید تک پھیلی ہوئی قوم میں نسلی ولسان کے شدیدا ختلاف اور تاریخی وجغرافیائی عوامل موجود ہے ۔ اور اس کی فرع کے طور پر اس حقیقت پر بھی ہمیشہ متنبر بہنا چا ہئے کہ مختلف موجود ہے ۔ اور اس کی فرع کے طور پر اس حقیقت پر بھی ہمیشہ متنبر بہنا چا ہئے کہ مختلف مسلمان مما لک میں علیحہ و علیحہ و قیادتوں اور علاقائی شخصیتوں 'کوبس ایک حدتک ہی ابھارنا جائے ۔ گویا بقول علامہ اقبال ہے ۔ گویا بقول علامہ اقبال ہے۔ گویا بقول علامہ اقبال

یہ زائرینِ حریمِ مغرب ہزار رہبر بنیں ہمارے ہمیں بھلاان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنار ہے ہیں روئے زمین کی تمام مسلمان اقوام کو معیارِ قیادت ایک ہی رکھنا چاہئے اور وہ ہے ذاتِ محمد قداہ ابی وامی مکا ٹائیڈا۔

مسلمانوں کی ہیئت اجماعی کی متذکرہ بالا دو بنیادوں میں سے ایک زیادہ ترعقلی و منطقی سے اور دوسری برتہذیب ہے اور دوسری نسبتاً جذباتی۔ پہلی پر دستور وقانون کا دارومدار ہے اور دوسری پرتہذیب و ثقافت کی تغمیر ہوتی ہے اور ان دونوں کا باہمی رشتہ ایک دائرے اور اس کے مرکز کا ہے۔ مسلمان اجتماعیت کے اس دائرے میں محصور ہے جو خدا اور اس کے رسول کے احکام نے مسلمان اجتماعیت کے اس دائرے میں تمخصور کے جو خدا اور اس کے مرکز کی حیثیت آنحضور مثل اللہ بھی دلآ ویز اور دلنواز شخصیت کو حاصل

ہے جن کے اتباع کے جذبے سے اس بیئت اجھا عی کو ثقافتی کیک رنگی نصیب ہوتی ہے اور جن کی محبت کے رشتے سے اس کے افرادا کیک مرکز سے بھی وابستہ رہتے ہیں اور باہم دگر بھی جڑے رہتے ہیں۔

(اب اس معذرت کے ساتھ آگے چاتا ہوں کہ مقام رسالت کے ذکر میں طولِ کلام فی الواقع عو ' لذیذ بود حکات دراز ترگفتم'' کے مصداق ہے )

دوسرا حصدان احکامات پرمشمل ہے جن پرعمل پیرا ہونے سے ملتِ اسلامیہ کے افراداورگروہوں اور جماعتوں کے مابین رشتہ محبت والفت کے کمز ورہونے کے امکانات کم ہوجاتے ہیں اوراختلاف وانتشار اورفتنہ وفساد کو بڑھنے سے روکا جاسکتا ہے۔ان احکامات کو بھی مزید دوعنوانات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ایک وہ اہم تراحکام جو وسیع پیانے پرگروہوں کے مابین تصادم سے بحث کرتے ہیں اور دوسرے وہ بظاہر چھوٹے لیکن حقیقۂ نہایت بنیادی احکام جو خالص انفرادی سطح پر نفرت اور عداوت کا سد باب کرتے ہیں۔

مقدم الذكراحكام دو بیں: ۱۔ افواہوں کی روک تھام اور کسی حتمی فیطے اور عملی اقدام سے قبل اچھی طرح تحقیق وقعیش اور چھان بین كاانه تمام (۱) اور ۱۔ بزراع كے واقع ہو جانے كی صورت میں تھے طرز عمل یعنی (الف) به كه فریقین كے مابین تسلح كرانے كواجها عی ذمه دارى اور معاشرتی فرض سمجھا جائے۔ گویا كه لاتعلقی (Indifference) كی روش کسی طور تھے ہیں، (ب) اس كے بعد بھی اگر ایک فریق زیادتی ہی پر مُصر رہے تو اب اس كا مقابلہ صرف فریق نانی ہی كونہیں پوری ہیئے اجتماعیہ كوكرنا چاہئے اور (ج) جب وہ گردن جھكا دے تو از سر نوعدل وقسط پر مینی تعلی كرادی جائے۔ (اس مقام پر عدل اور قسط كا مكر رموكدذكر خاص طور پر اس لئے ہے كہ جب پوری ہیئے اجتماعیہ اس فریق سے تظرائے گی تو فطری طور پر اس کا مكان موجود ہے كہ دوبارہ صلح میں اس فریق پر غصا ورجھنجھا ہے كی بنا پر زیادتی ہو

<sup>(</sup>۱) اسلط میں آنحضور گانگیا کے بدالفاظ مبارکہ شخضر رہنے جاہئیں کہ کفلی بدالمروع گذباً اُن یک کی نیا کہ کو علاقا کا کہ کہ کہ ایک کے بدات بالکل کافی ہے کہ وہ جو کچھ سے ایک تحقیق میں میں کہ بیان کردے ( یعنی آ کے بیان کرنے سے قبل اس کی صحت کی تحقیق وقصد این نہ کرے )

جائے۔)

مؤخر الذكر احكام چونواہى يرمشمل ہيں يعنى ان ميں سے اُن چومعاشرتى برائيوں ہے منع فرمایا گیا ہے جن کے باعث بالعموم دوافراد یا گروہوں کے مابین رشتہ محبت والفت کمزوریر جاتا ہے اوراس کی جگہ نفرت وعداوت کے بیج بوئے جاتے ہیں اورالیسی کدورت پیدا ہوجاتی ہے جو پھرکسی طرح نہیں نکلتی۔اس کئے کہ عام ضرب المثل کے مطابق تلواروں کے گھاؤ کھر جاتے ہیں کیکن زبان کے زخم کبھی مندمل نہیں ہوتے! وہ چھ چیزیں یہ ہیں: التمسخ (اس كے سدباب كے لئے اس نہايت گهري حقيقت كى طرف اشاره كيا گيا كه ايك انسان دوسرےانسان کےصرف ظاہر کود کھتا ہےاوراسی کی وجہ سے تمسنحر کا مرتکب ہوبیٹھتا ہے حالا نکہ اصل چیز انسان کا باطن ہے اور خدا کی نگاہ میں انسانوں کی قدر وقیت ان کے باطن کی بنیادیرہے)۲۔عیب جوئی اور تہت (اس کے ذیل میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ جب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو کسی دوسرےمسلمان کوعیب لگا نا گویا خود اینے آپ کوعیب لگانا ہے) ۳۔ تنابُر بالالقاب، لینی لوگوں یا گروہوں کے توہین آمیز نام رکھ لینا (اس کے شمن میں اشارہ فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد برائی کا نام بھی نہایت برا ہے) ۴ ۔ سوءِظن (اس لئے کہ بہت سے ظن گناہ کے درجے میں ہیں) ۵۔ بجسس اور ۲۔آخری اوراہم ترین،غیبت جس کی شناعت کےاظہار کے لئے حد درجہ بلیغ تشبیہ اختیار کی لینی پرکسی مسلمان کی غیبت الیں ہے جیسے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ (اس لئے کہ جس طرح ایک مرده اینے جسم کا دفاع نہیں کرسکتا اسی طرح ایک غیرموجود شخص بھی اپنی عزت کے تحفظ پر قادر نہیں ہوتا)۔

الغرض ان آٹھ اوامر ونواہی سے مسلمانوں کی ہیئتِ اجتماعیہ کا استحکام مطلوب ہے۔ اس کئے کہ جس طرح ہڑی سے ہڑی فصیل بھی بہر حال اینٹوں ہی سے بنی ہوتی ہے اور اس کے استحکام کا دارومدار جہاں اینٹوں کی پختگی اور مضبوطی پر ہوتا ہے وہاں اینٹوں کو جوڑنے والے گارے یا چونے یاکسی دیگر مسالے (Cement Substance) کی پائیداری پر

بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ملتِ اسلامیہ کے استخام کے لئے بھی جس قدر مسلمانوں میں سے ہر ہر فرد کا سیرت وکردار کے اعتبار سے پختہ ہونا ضروری ہے، اسی قدران کے مابین رشتہ محبت والفت کی استواری بھی لا زمی ہے۔ یہ البتہ واضح رہے کہ ملتِ اسلامیہ کا استخام عام قومی تصورات کے تحت دنیوی غلبہ واقتدار کے لئے نہیں بلکہ اس لئے مطلوب ہے کہ وہ مع "ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں ترانام رہے 'کے مصداق خداکی زمین پر خداکی مرضی پوری کرنے کا ذریعہ اور آلہ (Instrument) ہے۔

تیسراحصہ دوانتہائی اہم مباحث پرمشتمل ہے۔

ا۔ پہلی بحث انسان کی عزت وشرف کے معیار سے متعلق ہے جس کے ذیل میں واضح کردیا گیا ہے کہ انسان کی عزت و ذلت یا شرافت ور ذالت کا معیار نہ کنبہ ہے نہ قبیلہ، نہ خاندان ہے نہ قوم، نہ رنگ ہے نہ نسل، نہ ملک ہے نہ وطن، نہ دولت ہے نہ شکل ہے نہ صورت، نہ حیثیت ہے نہ وجاہت، نہ پیشہ ہے نہ حرفہ اور نہ مقام ہے نہ مرتبہ بلکہ صرف 'تقویٰ ہے، اس لئے کہ پوری نوع انسانی ایک ہی خدا کی مخلوق بھی ہے اور ایک ہی انسانی جوڑے (آدم وحوا) کی اولا دبھی۔

یہ بحث فی نفسہ بھی نہایت اہم ہے اس لئے کہ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں بدامنی اور انتشار اور انتشار اور انسانوں کے مابین تصادم اور شراؤ کا بہت بڑا سبب نسل اور نسب کا غرور ہی ہے اور یہ تو می مفاخرت ہی ہے جو مابین الانسانی منافرت کا اصل سبب بنتی ہے (اس سلسلے میں یہ حقیقت پیشِ نظر وَئی چاہئے کہ آنخصور منافی ایک منز مین دشمن (ان بھی معترف ہیں کہ آپ نے واقعۃ انسانی عزت وشرف کی متذکرہ بالاتمام غلط بنیا دوں کو منہدم کردیا اور انسانی مساوات اور اخوت کی بنیا دوں پر اس مقام پر اس

<sup>(</sup>۱) چنانچها کی جی ویلز(H.G.Wells) نے اپنی ''مخضرتاریخ عالم' میں آنحضور مُنَالِیَّمُ کے خطبہ ُ جِمَّة الوداع کے ذیل میں واضح طور پر اقرار کیا ہے کہ انسانی مساوات اور اخوت کے نہایت اونچ وعظ تو اگرچہ سے ناصری (علی نبینا وعلیہ الصلوق والسلام) کے یہاں بھی موجود ہیں لیکن ان بنیادوں پر تاریخ میں یہلی بارا یک معاشرے کا واقعی قیام صرف مجموع بی (عَنَالْتُنَا اللهِ وَالٰ کَا کَا رَنامہ ہے۔

بحث کے دورخ لائق توجہ ہیں۔ایک یہ کہ اوپر جنسا جی برائیوں سے منع فرمایا گیا مثلاً ممسخر واستہزاء اور عیب جوئی وبرگوئی ان کی جڑ میں جوگراہی کارفرما ہے وہ اصل میں یہی نسل ونسب کی بنیاد پر تفاخر و تباہی کا جذبہ ہے اور دوسرے یہ کہ اسلام ان میں سے کسی چیز کی بنیاد پر انسانوں کے مابین تفریق وقتیم کا قائل نہیں بلکہ وہ ایک خالص نظریاتی معاشرہ اور ریاست قائم کرنا چا ہتا ہے۔اس کے یہاں انسانوں کے مابین صرف ایک تقسیم معتبر ہے اور وہ ہے ایمان کی تقسیم اور اہلِ ایمان کے حلقے میں بھی اس کے نزد یک صرف ایک معیار عزت و شرف معتبر ہے اور وہ ہے تقوی کا معیار۔

اس سلسلے میں شمنی طور پر ایک دوسری نہایت اہم حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا یعنی بہد کہ اسلامی معاشرہ اور ریاست کا باقی انسانی معاشروں اور ریاستوں سے ربط وتعلق ان دو بنیادوں پر قائم ہوسکتا ہے جو پوری نوعِ انسانی کے مابین مشترک ہیں یعنی ا۔ وحدتِ اللہ ۲۔ وحدتِ آ دم۔ اسی اہم حقیقت کو اجا گر کرنے کے لئے اس مقام پر شخاطب اس سورت کے عام اسلوب سے ہٹ کر بجائے ﴿ آیا ہُمّا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

۲۔ دوسری اہم بحث اسلام اور ایمان کے مابین فرق و تمیزی وضاحت سے متعلق ہے۔
واضح رہے کہ قرآن حکیم میں ایمان واسلام اور مومن وسلم کی اصطلاحات اکثر و بیشتر
ہم معنی اور متر ادف الفاظ کی حیثیت سے استعال ہوئی ہیں۔ اس لئے کہ واقعہ یہی ہے کہ یہ
ایک ہی تصویر کے دور خ ہیں۔ اور ایمان انسان کی جس داخلی کیفیت کا نام ہے اسلام ان کا
خارجی ظہور ہے، لہذا جو انسان قلب میں ایمان ویفین کی دولت رکھتا ہواور عمل میں اسلام
اوراطاعت کی روش اختیار کرلے اسے ﴿ایّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْدَى ﴾ ایک انگریزی
مقولے (۱) کے مصدات چاہے مومن کہ لیاجائے چاہے مسلم بات ایک ہی ہے، بخلاف اس

مقام کے کہ یہاں ایمان واسلام کوایک دوسرے کے مقابل لایا گیا ہے اور ایمان کی نفی کامل کے علی الرغم اسلام کا ثبات کیا گیا ہے۔

اس مقام پراس بحث کے لانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بیا ہم اور بنیا دی حقیقت واضح ہو جائے کہ اسلامی معاشرے میں شمولیت اور اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیا دایمان پر نہیں ہے بلکہ اسلام پر ہے، اس لئے کہ ایمان ایک باطنی کیفیت ہے جو کسی قانونی بحث وقتیش اور ناپ تول کا موضوع نہیں بن سکتی۔ لہذا مجبوری ہے کہ دنیا میں بین الانسانی معاملات کو صرف خارجی رویے کی بنیا دیر استوار کیا جائے جس میں ایمان کا زیادہ سے زیادہ صرف '(افحر ار مجابلے سکن والا پہلوشامل ہوسکتا ہے۔

اس کے علاوہ اس بحث سے دومزید طلیم حقائق کی جانب رہنمائی ہوگئ۔

ایک بید که انسان کی ایک ایسی حالات بھی ممکن ہے کہ اس کے دل میں نہ تو مثبت وا پیجا بی طور پر ایمان ہی محقق ہونہ منی وسلی طور پر نفاق، بلکہ ایک خلا کی ہی کیفیت ہوئی اس کے عمل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت موجود ہو۔ اس حال میں اگر چہ اس قاعدہ کلیہ کی رُوسے کہ بغیر ایمان انسان کا کوئی عمل بارگاہِ خداوندی میں مقبول نہیں ہوسکتا، بیہ چیز بھی مبنی برعدل ہی ہوتی کہ ایسی اطاعت قبول نہ کی جاتی لیکن بیاللہ تعالی کا خصوصی فضل وکرم مبنی برعدل ہی ہوتی کہ ایسی اطاعت تو بھی خفور اور جیم سے کر دیا گیا) کہ اس اطاعت کو بھی سند قبول عطافر ما دی گئی۔ (واضح رہے کہ آنخو صور مثل کی حیات طیبہ کے آخری دور میں جب ہو در آئیت النّاس یک حگود نے دین اللهِ افواجًا کی صورت ہوئی تو اس وقت بھی بہت سے لوگول کے ایمان واسلام کی نوعیت یہی تھی اور بعد میں تو ہر دور میں است مسلمہ کے سواد عظم کا حال بیر ماہی ہے)۔

دوسرے بیکہ حقیقی ایمان کی بھی ایک جامع و مانع تعریف بیان ہوگئ اور واضح کر دیا گیا کہ فی الحقیقت ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول مُثَالِّیْ اِلَّمِ (۱) پرایسے پختہ یقین کا جس میں شکوک وشبہات کے کانٹے چیجے نہ رہ گئے ہوں اور جس کا اولین اور نمایاں ترین عملی مظہر جہاد

<sup>(</sup>۱) واضح رہے کہ دوسرے ایمانیات ان کے ذیل میں آپ ہے آپ مندرج ہو گئے۔

حصه چهارم

تواصی بالحق کا ذروة السنام جہا دوقیال فی سبیل اللہ

درسِ اوّل

جهاد فی سبیل الله کی غایتِ اُولی ش**نهما دت علی الناس** سورة الجے کے آخری رکوع کی روشنی میں

درس دوم

جهاد في سبيل الله كي عظمت واهميت

سورة التوبه كي آيت ۲۴ كي روشني ميں

درسِ سوم

جہاد فی سبیل اللہ کی غایتِ قصویٰ اور منتہائے مقصود ؑ

وَعْمَارُ دِيْنِ الْحَقِّ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ إِظْهَارُ دِيْنِ الْحَقِّ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ

سورة الصّف كي روشني ميں

درس چهارم

انقلاب نبوئ كااساسي منهاج

سورة الجمعه كى روشنى ميں

درس پنجم

اعراض عن الجهاد كي يا داش: نفاق

سورة المنافقون كي روشني ميں

فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی یہ کہ انسان ہدایت آسانی کی نشر واشاعت اور حق کی شہادت اور اللہ کے دین کی تبلیغ و تعلیم اور اس کے غلبہ واظہار کے لئے جان ومال سے کوشش کرے اور اس جدوجہد میں تن من دھن سب قربان کردے۔ آیت کے آخر میں مزید کھول دیا گیا کہ صرف ایسے ہی لوگ اپنے دعو کی ایمان میں سپے ہیں۔

سورة الحجرات كى اس آيركريمه ﴿ إِنَّهَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ اَمَنُواْ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّةً لَمُ يَرْتَابُواْ وَجَاهُدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ طَاُولِيْكَ هُمُ الصّّدِوَّوْنَ ﴾ پر گويا كه ہمار عنتخب نصاب كا جزو فائی ختم اور جزو فائث شروع ہوجاتا ہے۔ اس لئے كه سورة العصر میں بیان شدہ چارلواز مِنجات كواس آیت میں دواصطلاحات میں جمع كر دیا گیا ہے، ایك ایمانِ حقیق جو جامع ہے ایمانِ قولی اور عملِ صالح دونوں كا اور دوسرے جہاد فی سبیل اللّٰہ جو جامع ہے تواصی بالحق اور تواصی بالحق اور تواصی بالحق کی تفصیلی بحث كا آغاز ہوتا ہے۔

유용용용

'طالب ومطلوب' کی نسبت کے حوالے سے فلسفه دين كي أبك الهم بحث مطالبات دین کے بیان کے من میں قرآن عيم كاليك اورجامع مقام (در جہاد فی سبیل اللہ کی غایت اُولیٰ شهادت على الناس سورة الحج کے آخری رکوع کی روشنی میں

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَآيَهُا النَّاسُ ضِرِبَ مَثُلُ فَاستَمِعُوا لَهُ طِلْ النَّالَ فِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَن يَخْلَقُوا الله النَّاسُ ضِرِبَ مَثُلُ فَاستَمِعُوا لَهُ طِلْقَ اللّهِ يَن تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَن يَخْلَقُوا الله عَلَي الله عَلَي عَلَي عَسَالِهِ مَعْلَى اللّهِ مِن اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ مَن اللّه ذَبْأَبًا وَلُو اجتَمْعُوا لَهُ طَوْلِنَ يُسلِبُهِمُ النَّابَابُ شَيئًا لَا يَستَنقِفُوهُ مِنْهُ طَضَعْفَ المَهُ مَن الرّجِه الرح جمع موجا مَين اوراكر يَحْ جَمِين لان سَعْمَى جَمِر انسكين وهاس سنه، بودا مِن سورة العصريين بيان شده شرا ئط نجات يالوازم فوز وفلاح ميں سے تيسري شرطِ لا زم كو ' تواصی بالحق' کے حد درجہ جامع عنوان سے تعبیر فر مایا گیا ہے۔اس اصطلاح میں ' تواصی' کے اصل مصدر لعین وصیت میں بھی اصلاً تا کیدوا ہتمام کامفہوم موجود ہے، مزید برآں جب بیہ باب تفاعل میں آیا تو اس میں مزید مبالغہ کامفہوم بھی پیدا ہو گیا اور پیجھی کہ بیا یک صالح اجھاعیت کے لازمی مقتضیات میں سے ہے کہ اس کے شرکاء باہم ایک دوسرے کوحق کی تلقین کرتے رہنے کواپنافرضِ عین سمجھیں۔ دوسری طرف'حق' کالفظ بھی بے حد جامع ہے جس میں چھوٹے سے چھوٹے حقوق سے لے کراس سلسلۂ کون ومکاں کی عظیم ترین حقیقت لين "لَا إِلْهَ إِلَا الله" اور "إن الْحُكُمُ إِلَّا لِلله" تكسب يجهشامل بـاس كے بعد جامع اسباق مين سے تيسر كسبق ميں 'امر بالمعروف ونهى عن المنكر'كي اصطلاح آ چکی ہے جس نے اسی تواصی بالحق کی وسعت اور ہمہ گیری کواجا گر کر دیا یعنی ہر خیر، ہر نیکی، ہر بھلائی، ہر حقیقت اور ہر صداقت کی تبلیغ و تلقین، دعوت و نصیحت، تشہیر واشاعت، اعلان واعتراف، حتی که ترویج و عفیذ اور بدی اور برائی که هر صورت بر ردوقدح، تقید واحتساب، انکار وملامت، حتیٰ که انسداد واستیصال کی ہرممکن سعی وکوشش۔ اور پھر چوتھے جامع سبق میں وارد شدہ اصطلاح 'دعوت الی اللہ' نے اسی' تواصی بالحق' کی بلندترین منزل کی نشاندہی کردی اس لئے کہ بفوائے الفاظِقر آنی ﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰہ مُهُو الْحَتَّ ﴾ (سورة الحج آيت ٢) مجسم اور كامل حق توصرف ذات حق سبحانه وتعالى ہى ہے اور ''وہی ذاتِ واحدعبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق'' کے مطابق اسی کی اطاعت عبادت کا التزام اوراس کی شہادت علی رؤوس الاشہاداوراسی کی اساس پر انفرادی اوراجتما می زندگی کواستوار کرنے کی سعی و جہد تواصی بالحق کا ذروۂ سنام یا نقطہ عروج ہےاور اسی کا جامع عنوان قر آن وحدیث کی رو ہے جہاد فی سبیل اللہ ٗ ہے جس کی آخری چوٹی' قبال فی سبیل اللہ ہے۔ چنانچہ اس منتخب نصاب کا حصہ چہارم کُل کا کُل جہاد وقبال فی سبیل اللہ کے موضوع برقر آن حکیم کے چند جامع مقامات برمشمل ہے جس کے آخر میں نفاق بھی زیر بحث آیا ہےاس لئے کہ نفاق کا اصل سبب اکثر و بیشتر حالات میں جہاد وقبال فی سبیل اللہ ، سےاعراض وا نکار کےسوااور کچھہیں ہوتا۔

الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِم ط إِنَّ اللَّهَ لَقُويٌّ عَزِيْزٌ ﴿ اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلْئِكَةِ وُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ طِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ أَبَصِيرٌ ﴿ يَعْلَمُ مَا الله چھانٹ لیتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے اور آ دمیوں میں،اللہ سنتاد کیتا ہے۔جانتا ہے جو کچھ رِدُ اللهِ اللهِ مَنْ عَلْفَهُمْ طَ وَالِمَى اللهِ تُرجَعُ الْأَمُورُ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا ارْ كَعُوا ان کے آگے ہے اور جو کچھان کے پیچیے، اور اللہ تک پہنچ ہے ہر کام کی۔اے ایمان والورکوع کرو وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَادُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ ۔ اور سجدہ کرواور بندگی کرواپنے رب کی اور بھلائی کرو تا کہ تمہارا بھلا ہو۔اور محنت کرواللہ کے واسطے حَقٌّ جَهَادِم ط هُوَ اجْتَبِكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ آبِيكُمْ جیسی کہ چاہئے <sup>اس کے</sup> واسطے محنت ،اس نے تم کو پیند کیااور نہیں رکھی تم پر دین میں کچھ مشکل ، دین تمہارے باپ إِبْرِهْيْمَ طَهُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ لَا مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُم ابراہیم کا،اسی نے نام رکھاتمہارامسلمان، پہلے سے اوراس قرآن میں تا کدرسول ہو بتانے والاتم پر وَتُكُونُوا شُهَنَآءَ عَلَى النَّاسِ صِلَّ فَأَقِيمُوا الصَّلوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ط اورتم ہو بتانے والے لوگوں پر، سو قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوۃ اور مضبوط کیڑو اللہ کو، هُو مُولَكُمُ ۽ فَنِعَمُ الْمُولَى وَنِعُمُ النَّصِيرُ ۞

وہ تہاراما لک ہے، سوخوب مالک ہے اور خوب مرد گار۔

سورۃ الحج کے آخری رکوع کو، جوکل چھ آیات پر مشتمل ہے بجاطور پر قر آن کیم کے جامع ترین مقامات میں شار کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ اس کی ابتدائی چار آیات میں خطاب ﴿ آیاتُ النّاسُ ﴾ کے الفاظ سے ہے، اوران میں قر آنِ مجید کی اُس اساسی دعوت یعنی دعوتِ ایمان کا خلاصہ آگیا ہے جو وہ ہر فر دِنوعِ بشر کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور آخری دو آیات میں خطاب ﴿ آیاتُ اللّٰهِ اللّٰذِینَ المَنْوا ﴾ کے الفاظ سے ہوا ہے اوراس میں اس دعوتِ دو آیات میں خطاب ﴿ آیاتُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

عمل کا خلاصہ آگیا ہے جس کا تفاضا قر آن ہرائ شخص سے کرتا ہے جوایمان کا مدعی ہولیعنی دعوتِ ایمان کوقبول کرنے کا اعلان واعتر اف کرے۔

شرک اورتو حید کے بیان میں یہاں قرآن کے عام اسلوب کے مطابق بطر زِجلی تو ذکر ہوا ہے بُت پرسی کا جس میں وہ اہلِ عراق مبتلا تھے جوقر آن کے اولین مخاطب تھے کین بطر نِ خفی ایک ایسی عمومی اور جامع بات بھی مختصر ترین الفاظ میں کہددی گئی ہے جسے فلسفہ وحکمتِ دین کے اس اہم ترین باب کے گل مباحث کا لُتِ لباب قرار دیا جا سکتا ہے۔ یعنی بید کہ اصل تو حید ہے کہ انسان کا مطلوب ومقصو واصلی اور محبوبِ حقیقی صرف اللہ ہواور شرک ہیہ کہ اس کے نہاں خانہ قلب میں اس تحت پرگلی یا جزوی طور پرکوئی اور براجمان ہوجائے۔

ال ضمن میں 'طالب ومطلوب' کی نسبت سے ان اہم حقائق ومعارف کی جانب رہنمائی فرمادی گئی جس کو دورِ حاضر میں نفلسفہ خودی کے نام سے مخضر طور پر پیش کیا علامہ اقبال مرحوم نے اور جن کو تفصیل کے ساتھ مدوّن کیا ''نصب العینوں یا آ در شوں کے فلسف' کے عنوان سے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے اپنی عظیم تصنیف Ideology of the سے داکٹر رفیع الدین مرحوم نے اپنی عظیم تصنیف Future میں جس کا حاصل ہیہ کہ:

انسان حیوانات سے جن اعتبارات سے میٹز ہے ان میں سے ایک اہم اور اساسی
امریہ ہے کہ حیوان کا اپنا کوئی مقصد اور نصب العین نہیں ہوتا۔ گویا وہ 'زندگی برائے
زندگی کے اصول پرعمل پیرا ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان اسے اپنے
مقاصد کے حصول کے لئے آلہ کا ربنا لے، جب کہ انسان اپنا ایک ہدفِ مقصود معین
کرتا ہے اور اس کے لئے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ (اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی
کہ جولوگ بغیر کسی معین نصب العین کے زندگی بسر کرتے ہیں وہ انسانیت کی نسبت
حیوانیت سے زیادہ قریب ہوتے ہیں)۔

۲۔ انسان جونصب العین اختیار کر کے اس کے حصول کے لئے جد وجہد کرتا ہے اس کی اپنی شخصیت بھی اسی رخ پر تغییر ہوتی ہے۔ گویا نصب العین پست ہوتو اس کے لئے

سعی وجہد کے نتیج میں ایک پست سیرت وجود میں آتی ہے اور نصب العین اعلی وارفع ہوتواس تک رسائی کے لئے جومحنت ومشقت کی جائے گی اس سے خود انسانی شخصیت کو بھی ترفع حاصل ہوگا۔ (اس ضمن میں کمند کی مثال بہت عمدہ ہے کہ انسان اسے جس قدر اونچا بھینک سکے گا، اسی قدر بلندی تک خود بھی چڑھ سکے گا)۔

س۔ تمام آ درشوں میں سب سے اونچا آ درش اور تمام نصب العینوں میں اعلیٰ ترین نصب العینوں میں اعلیٰ ترین نصب العین ذات باری تعالیٰ ہے۔ ع (منزل ما کبریاست! اور 'نیز داں بکمند آ ور السبہ ہو تھی ورمطلوب و مقصو دِ اصلی قرار دے کر جب انسان جدو جُہد کرتا ہے تو اس سے جو شخصیت و جو دمیں آتی ہے اس کا کامل واکمن نمونہ تو ہے ذات محمدی علی صاحبہا الصلو ق والسلام ، البتة اس کے درجہ بدرجہ برتو اور عکس ہیں جو نظر آتے ہیں دیگر انبیاء علیہم السلام ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اورصوفیا نے عظام رحمہم اللہ کی مبارک شخصیتوں میں!

﴿ صَعَادِفَ کے ساتھ ساتھ ﴿ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدُدِهِ ﴾ کے خضرترین الفاظ میں مضمران عظیم حقائق ومعادف کے ساتھ ساتھ ﴿ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدُدِهِ ﴾ کے حددرجہ جامع الفاظ میں شرک کے اصل سبب اوراس کی نیلنگ الْعِلْلُ ' کی نشاندہی بھی فرما دی گئی۔ یعنی میہ کہ خواہ جاہیت قدیمہ ہوخواہ جدیدہ اورخواہ محدود مذہبی تصورات کے مطابق کسی کوخدا کے سوا' معبود' مانا گیا ہواس ہوخواہ وسیع ترمفہوم کے اعتبارات سے کسی کواللّٰہ کے سوا' مطلوب و مقصود' بنایا گیا ہواس گراہی کا اصل سبب میہ ہے کہ انسان خدا کے جمال وجلال کا کما حقہ تصوراوراس کی صفاتِ کمال کا کما حقہ اندازہ نہیں کر پاتا۔ چنا نچہ بھی اسے دنیا کے بادشا ہوں پرقیاس کر لیتا ہے اور اس کے لئے یااولا دبچویز کر دیتا ہے جواس کے کفواور ہم جنس بن جاتی ہے ، یا نائیینِ سلطنت تصنیف کر ڈالتا ہے جو کا نئات کے انتظام وانصرام میں اس کے مُمد ومعاون ہوتے ہیں، للہذا کسی قدر بااختیار بھی ہوتے ہیں، یا س کے لئے مقربین ومصاحبینِ خاص گھڑ لیتا ہے جو اس درجہ منہ چڑ ھے ہوتے ہیں، یا س کے لئے مقربین ومصاحبینِ خاص گھڑ لیتا ہے جو اس درجہ منہ چڑ ھے ہوتے ہیں، یا س کے لئے مقربین سکتا۔ چنا نچہ یہی تین باتیں ہیں اس درجہ منہ چڑ ھے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا کہنا ٹال ہی نہیں سکتا۔ چنا نچہ یہی تین باتیں ہیں اس ورجہ منہ چڑ ھے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا کہنا ٹال ہی نہیں سکتا۔ چنا نچہ یہی تین باتیں ہیں اس ورجہ منہ چڑ ھے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا کہنا ٹال ہی نہیں سکتا۔ چنا نچہ یہی تین باتیں ہیں اس ورجہ منہ چڑ ھے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا کہنا ٹال ہی نہیں سکتا۔ چنا نچہ یہی تین باتیں ہیں

جن کی نفی کی گئی ہے سور ہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں کہ ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِی لَمُهُ عِنَى لَمُهُ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَیْ مِنَ الذُّلِ وَکَبِرْهُ تَحْبِیْرًا ﴾ یکن لکہ وکر یک نکہ وکر ہنگ ہنگ ہنگ ہنگ ہنگ ہم کر وکور بنالیتا ہے نسل وقوم کو یا ملک ووطن کو یا کسی نظریئے یا نصب العین کو پھراس کے ساتھ وہی طرزِ عمل اختیار کرتا ہے جوا یک خدا پرست خدا کے ساتھ کرتا ہے یعن ﴿إِنَّ صَلاَتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَای وَمَمَاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ ﴾ یعنی اب اس کی زندگی اور موت اور گل سعی وجُہد اور ساری دوڑ دھوپ وقف ہوجاتی ہے، ملک وقوم کی برتری وسر بلندی کے لئے یاکسی نظریئے کی تشہیروا شاعت اور کسی نظام کے نفاذ وقیام کے لئے۔

اسی طرح ان آیات مبار کہ میں ایمان بالرسالت کے شمن میں بھی ایک حدر درجہ اہم حقیقت کی جانب رہنمائی فرمائی گئی بعنی یہ کہ رسالت کا تسلسلۃ الذہب و کڑیوں پر مشتمل ہے۔ ایک رسولِ مملک بعنی حضرت جرائیل علیہ السلام اور دوسرے رسولِ بشر بعنی حضرت محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب (مَنَّ اللَّهِ اِللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللْمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ ا

'ایمان بالآخرت' کے شمن میں اس مقام پر بہت اختصار ہوا ہے۔ اس کا سبب بیہ ہے کہ اس سورة مبارکہ کا پہلار کوع تقریباً گل کا گل ﴿ زُلُزْ لَهُ السَّاعَةِ ﴾ اور بَعْث بَعْدَ الْمَوْت کے ذکر پرشتمل ہے۔

اس رکوع کی آخری دوآیات میں ایمان کے عملی تقاضوں کا بیان جس حکیمانہ ترتیب و تدریج کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی اعجازِ قرآنی کا ایک عجیب نمونہ ہے۔ اور یہاں ایک اعتبار

سے گویا پھرسورۃ العصر کے تمام مضامین موجود ہیں۔ وہاں نجات کی پہلی شرطِ لازم کی حیثیت سے ایمان کا تذکرہ ہوا تھا یہاں ﴿ یَا اَیّٰ فِیْنَ اَمَنُوْا ﴾ سے خطاب ہے۔ وہاں نجات کے تیسر ہے اور چو تھے لوازم کا ذکر جدا جدا'' تواصی بالحق''اور'' تواصی بالصر'' کے الفاظ سے ہوا، یہاں ان دونوں کی جامع اصطلاح'' جہاد' پرایک ممل اورطویل آیت ہے۔ وہاں عمل صالح' ایک جامع اصطلاح تھی، یہاں اس کی جگہ پرچاراوا مروار دہوئے ہیں یعنی ﴿ از کُعُوْا صالح وَ اُسْدِ کُوْوَ وَ اَسْدِ کُوْوَ وَ اَسْدِ کُوْوَ وَ اَسْدِ کُوْوَ الْحَدُونَ ﴾ کی واسی پہلوسے ﴿ اِنَّ الْوِنْسَانَ لَفِیْ خُسْدِ ﴾ کی وعید! گویا' تصریفِ آیات' یا فوید ہو وہاں سلبی پہلوسے ﴿ اِنَّ الْوِنْسَانَ لَفِیْ خُسْدٍ ﴾ کی وعید! گویا' تصریفِ آیات' یا عو' ایک پھول کا مضموں ہوتو سورنگ سے باندھوں'' کی نہایت اعلیٰ مثال!

دین کے ان عملی تقاضوں کی تفہیم کے لئے زینے کی مثال بہت مفید ہے۔ ہر مدی ایمان کے لئے عمل کے زینی کی پہلی سٹرھی فرائفسِ دینی کی بجا آوری اور ارکانِ اسلام کی یا بندی ہے یعنی نماز، روزہ، حج اورز کو ۃ ۔جن میں سے اولین اورا ہم ترین ہے نماز۔لہذا اس کا ذکر ہو گیارکوع اور بچود کے حکم کے ذیل میں اور پینمائندہ بن گئی جملہ ارکانِ دین کی ۔ دوسری سیرهی،عبادت رب یعنی پوری زندگی میں الله تعالیٰ کی بے چون و چرااطاعت گلی اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوکر۔ اور تیسری سیڑھی ہے عملِ خیر ' یعنی خدمتِ خلق جس کی ایک تشریح آیئر میں گزر چکی ہے اور جس کے دومراتب ہیں: ایک لوگوں کی دنیوی حاجتوں اور ضرور توں کے ضمن میں امداد واعانت لیعنی بھوکوں کو کھلا نا،نگوں کو پہنانا اور بیاروں کے لئے علاج معالجہ کی سہوتیں بہم پہنچانا وغیرہ اور دوسرا اور اہم تر مرتبہ لوگوں کی عاقبت سنوارنے کی سعی کرنا اور انہیں''صراطِ متنقیم'' کی طرف دعوت دینا۔اور چوتھی اور آخرى سيرهى جيه آنحضور مَنَا لَيْنَا فِي دِين كا " ذَرْوَةُ السَّنَامِ" قرار ديا ہے وہ ہے جہاد في سبيل اللهٰ جس کی غایرے اُولیٰ ہے اللہ اوراس کے رسول کی جانب سے خلقِ خدایراتمام جمت کے لئے شہادت علی الناس کے فریضے کی ادائیگی جوسورۃ البقرہ کی آیت نمبر۱۴۳ کی رُوسے اصل مقصد ہامتِ مسلمہ کی تاسیس کا۔

واضح رہے کہ''عبادتِ رب' اور''شہادت علی الناس'بٹمول'' اقامتِ دین' یا ''اظہارِ دین تن' دین کے عملی مطالبات کے شمن میں قرآن کھیم کی نہایت اہم اور اساسی اصطلاحات ہیں جن کی تشریح و تفصیل اس مقام پر ممکن نہیں ہے۔البتہ ان کے بارے میں ان سطور کے راقم کی تالیف''مطالباتِ دین' میں کسی قدر شرح وبسط سے کلام ہوا ہے۔ قارئین اس کی طرف مراجعت فرمائیں۔

آخری آیت کے آخری گئرے میں کلمہ ف و فاقید موالے الصّلوة کی بہت معنی خیز ہے۔
یعنی جس پر بید تھا کق منکشف ہو جا ئیں اور جسے بھی اپنے فرائض دینی کا بیشعور وادراک
حاصل ہو جائے اسے تاخیر وتعویق اور تر ددوتر بص میں مبتلا ہوئے بغیر بسم اللہ کر کے ممل کا
آغاز کر دینا چاہئے۔ اب ظاہر ہے کہ پہلی ہی چھلانگ میں سب سے اوپر والی سیڑھی پر
چڑھنے کی کوشش حماقت پر بنی ہوگی اور عین ممکن ہے کہ ایسا تخص اوند ھے منہ زمین پر گرے۔
فطری اور منطقی تدریج یہی ہے کہ آغاز پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے سے کر ہے جوشتمل ہے ارکانِ
اسلام کی پابندی پر۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نماز کے ساتھ زکو ق کاذکر بھی کر دیا گیا، تا کہ واضح ہو جائے کہ مقصود صرف نماز نہیں بلکہ جملہ ارکانِ اسلام ہیں۔

آخریس ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِاللّهِ ﴿ كَالفَاظِ بِهِي بِهِ ابْهِ بِيلِ ان سِهِ اس حقیقت کی جانب بھی رہنمائی ہوگئ کہ اگے مراحل کے لئے بندہ مومن کا واحد سہارااوراس راہ میں اس کی استقامت کا اصل راز الله تعالی کے ساتھ ایک مضبوط تعلق استوار کرنے میں مضمر ہے۔ اور اس جانب بھی اشارہ ہوگیا کہ جہاد فی سبیل الله کی غایب اولی یعنی خلق خدا پر الله کی جانب سے اتمام جت کے لئے شہادت علی الناس' کے تقاضوں کو پورا کرنے کی سعی وجہد کا مرکز ومحور قرآنِ حکیم ہے اس لئے کہ اعتصام بالله' کا ذریعہ ظاہر ہے کہ 'اعتصام بحبل الله' کے سوا اور کوئی نہیں ہوسکتا اور حبل الله' ازروئے فرمانِ نبوی قرآنِ حکیم ہے۔" ھُو تو حَدِلُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الل

الغرض! سورۃ الجح کی آخری دوآیات میں دین کے جملے عملی تقاضوں کا بیان معجزانہ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبِلٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ بِالنَّاسِ قَبْلَ غَزُوةِ تَبُوكَ، فَلَمَّا اَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ نَعَسَ النَّاسُ فِي آثَوِ الطَّبْحِ ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَكِبُواْ، فَلَمَّا اَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ نَعَسَ النَّاسُ فِي آثَوِ الطَّلِجَةِ وَلَزِمَ مُعَاذٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَتُلُوا آثَرَهُ وَالنَّاسُ تَفَرَّقَتْ بِهِمْ رِكَابُهُمْ عَلَى جَوَادِ الطَّرِيْقِ تَا كُلُ وَتَسِيرُ ، فَبَيْنَمَا مُعَاذٌ وَالنَّاسُ تَفَرَّقَتْ بِهِمْ رِكَابُهُمْ عَلَى جَوَادِ الطَّرِيْقِ تَا كُلُ وَتَسِيرُ ، فَبَيْنَمَا مُعَاذٌ عَلَى اثْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ مَتَّ وَنَاقَتُهُ تَا كُلُ مَرَّةً وَتَسِيرُ الْخُرى عَثَرَتْ نَاقَةُ مُعَاذٍ فَكَ اللهِ عَلَيْكُ مَتَى اللهِ عَلَيْكُ مَنَّ وَكُولِ اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مَعَ اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مَعْ اللهِ عَلَيْكُ مَعْ اللهِ عَلَيْكُ مَلَّ اللهِ عَلَيْكُ مَعْ اللهِ عَلَيْكُ مَلَ اللهِ عَلَيْكُ مَعْ اللهِ عَلَيْكُ مَعْ اللهِ عَلَيْكُ مَعْ اللهِ عَلَيْكُ مَلُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَعْ اللهِ عَلَيْكُ مَلُ اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مَلَ اللهِ عَلَيْكُ مَلَ اللهِ عَلَيْكُ مَلَ اللهِ عَلَيْكُ مَنَّ اللهِ عَلَيْكُ مَلُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَا وَلَا اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مَلَا وَاللهِ اللهِ عَلَيْكُ مَلُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

اختصار وجامعیت کے ساتھ ہو گیا اور یہ دونوں آئیتی مل کر مختصر تفیر بن گئیں سورۃ الحجرات کی آئیت نمبر ۱۵ کی، جس میں ایمانِ حقیق 'کے دوارکان بیان ہوئے۔ایک یقین قلبی جو لاز ما شامل ہے عملِ صالح کو اور دوسرے 'جہاد فی سبیل اللہ' جس کا ابتدائی مقصد ہے 'شہادت علی الناس' جس کا ذکر یہاں ہو گیا اور آخری منزل یا نفایہ جس تصویٰ ہے ''اِظٰھار 'دِیْنِ الْحقق علی اللہ یُنِ مُحلّم "جوم کرزی مضمون ہے سورۃ الصّف کا جس پراس نصاب کا اگلادر سمشتمل ہے۔ اللّہ یُنِ مُحلّم "جوم کرزی مضمون ہے سورۃ الصّف کا جس پراس نصاب کا اگلادر سمشتمل ہے۔ وضاحت کے لئے نتخب نصاب کے درس کے اس مرحلے پرایک قدر حطویل حدیث نوگ بیان کی جاتی ہوئی انسان کی جاتی ہوئی انسان کی جاتی ہوئی انسان کی جورہ کی ہا تا کی اسکنا ہو اللہ کا جورہ کو میں کرتا ہے جوحضور نبی کریم علیہ الف الف الف حیہ والتسلیم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے انفاسِ مظہرہ اور نفوسِ قد سیہ سے معطروم نور تھا، بقول شاعر مضوان اللہ علیم اہل قفس تنہا بھی نہیں، ہر روز نشیم صحح وطن عور جاتی ہے یادوں سے معطر آتی ہے، اشکوں سے منور جاتی ہے یادوں سے معطر آتی ہے، اشکوں سے منور جاتی ہے یادوں سے معطر آتی ہے، اشکوں سے منور جاتی ہے یادوں سے معطر آتی ہے، اشکوں سے منور جاتی ہے

#### ترجمه

حضرت معاذبن جبل سے روایت ہے کہ رسولِ خداسًا لین الوگوں کوغزوہ تبوک کے لئے لے کر نکا۔ جب صح ہوگئ تو آ یا نے ان کو صح کی نماز بڑھائی ،لوگ نماز بڑھ کر پھر سوار ہو گئے۔ جب آ فتاب نکلاتو سب لوگ شب بیداری کی وجہ سے اونگھر ہے تھے۔ ایک معادٌ تھ جو برابر رسولِ خدامنالليم عليه يجهد ليكھ حلا آرہے تھے۔ بقيہ لوگوں كى سواریاں چرتی رہیں اور چلتی رہیں اور انہیں لے کرراستے کے طول وعرض میں تتر بتر ہوگئی تھیں۔اسی دوران میں کہ معالاً کی اونٹنی نے جورسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِمْ کی اونٹنی کے پیچھے بیچھے کبھی چرتی اور بھی چلتی جار ہی تھی ، دفعةً ٹھوکر کھائی ،معادٌّ نے اس کولگا م تھنچ کر سنجالا تو وہ اور تیز موكى يهال تك كماس كى وجهة آيكى اوللي بهي بدك كلى -آي نا نقاب الهايا! ويكها تو اشکر جرمیں معادؓ سے زیادہ کوئی اور شخص آپ کے قریب نہ تھا۔ آپ نے ان گوآ واز دی اے معالاً! انہوں نے جواب دیا، یا نبی اللہ میں حاضر ہوں فر مایا اور قریب آ جاؤ، وہ قریب آ گئے اورا ننے قریب آ گئے کہ دونوں کی سواریاں ایک دوسرے سے بالکل مل گئیں۔ آپ ً نے فر مایا میرایہ خیال نہیں تھا کہ لوگ مجھ سے اتنی دور ہوں گے۔معادؓ نے عرض کیایا رسول الله!لوگ کچھاونگھرہے تھے(اس لئے)ان کی سواریاں چرتی رہیں اور چلتی رہیں اور إدهر اُدھرانہیں لے کرمتفرق ہوگئیں۔آپ نے فرمایا میں خود بھی اونکھ رہا تھا۔معاد نے جب د يكها كه آيًا ان سے خوش ميں اور موقع بھي تنهائي كا ہے تو عرض كيا يا رسول الله مثالثَةُ عِبَّا اجازت دیجے توایک بات پوچھوں جس نے مجھے بیارڈال دیا ہے اور نڈھال کردیا ہے اور غمزدہ بنار کھا ہے۔آ ی نے فر مایا اچھا جو جا ہتے ہو پوچھو۔عرض کیا یارسول الله منافیاً اوکی الیا کام بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے۔اس کے سوامیں آپ سے اور پھے نہیں یوچھوں گا۔آپ نے فرمایا بہت خوب، بہت خوب، تم نے بڑی بات پوچھی ۔ تین بار فرمایا۔ جس کے لئے خدا بھلائی کا ارادہ کرےاس کے لئے کچھاتنی دشوار بھی نہیں۔آپ نے ان ے کوئی بات نہیں فر مائی جوتین بار نہ دہرائی ہو،اس خیال سے کہ وہ آپ کی بات خوب پختہ

اللُّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ وَخَلُوتَهُ لَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنْذَنُ لِنْ اَسْأَلُكَ عَنْ كَلِمَةٍ قَدْ آمُرَ ضَنْينِي وَاسْقَمْتِنِي وَآحْزَنَتِنِي ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْكَ السلَّفِي عَمَّ شِئْتَ)) فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّهِ حَدِّثْنِي بِعَمَلِ يُدُخِلُنِي الْجَنَّةَ لَا اَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ غَيْرَهَا ، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْم اللَّهِ عَلَيْم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّالَّا اللَّه اللَّاللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللّ وَإِنَّاهُ لَيَسِيْرٌ عَلَى مَنْ آرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ)) فَلَمْ يُحَدِّثُهُ بِشَيْءٍ إِلَّا قَالَهُ ثَلَاث مَرَّاتٍ حِرْصًا لِكَيْمَا يُتْقِنَهُ عَنْهُ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْكُ : ((تُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيُوْم الْآخِر وَتُقِيْمُ الصَّلُوةَ وَتَغْبُدُ اللَّهَ وَحُدَةً لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا حَتَّى تَمُونَ وَأَنْتَ عَلٰى ذٰلِكَ)) فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ آعِدُ لِي، فَاعَادَهَا لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللُّهِ عَلَيْكُ : ((إِنْ شِئْتَ حَدَّثُتُكَ يَا مُعَاذُ بِرَأْسِ هَذَا الْاَمْرِ وَذِرْوَةِ السَّنَامِ)) فَقَالَ بِابِي وَأُمِّي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَحَدِّثْنِي، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْكُ : ((إنَّ رأس هٰذَا الْآمُرِ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُكُ ، وَآنَّ قَوَامَ هٰذَا الْآمُرِ إِقَامُ الصَّلوةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكُوةِ ، وَآنَّ ذِرْوَةَ السَّنَامِ مِنْهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ ، وَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلُوةَ وَيُوْتُوا الزَّكُوةَ وَيَشْهَدُوا انَ لاَّ اللَّهَ اللَّهُ وَحُدَهٌ لَا شَرِيْكَ لَـهٌ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ فَقَدِ اعْتَصَمُوا وَعَصَمُوا دِمَاءَ هُمْ وَآمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ)) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : ((وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا شَحَبَ وَجُهٌ وَلَا اغْبَرَّتْ قَدَمٌ فِي عَمَلِ تُبْتَغَى فِيهِ دَرَجَاتُ الْجَنَّةِ بَعْدَ الصَّلْوةِ الْمَفْرُونَضَةِ كَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا ثَقَّلَ مِيْزَانَ عَبْدٍ كَدَابَّةٍ تُنْفَقُ لَـــة فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ))

(رواه احمد والبزار والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح)

جهاد في سبيل الله كي قطمت والهميت سورة التوبه كي آيت نمبر۲۴ كي روشني ميں بسم اللهِ الرَّحِمٰن الرَّحِيْم

قُلْ إِنْ كَانَ ابَأَوْكُمْ وَأَبْنَأَوْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَامْوَالُ تو کہہ دے اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور برادری اور مال إِقْتَرَنْتُوهُ وَهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَـرْضُونَهَآ أَحَبَّ اِلْيَكُمُ

جنم نے کمائے ہیں اور سوداگری جسکے بند ہونے سے تم ڈرتے ہواور حویلیاں جن کو پیند کرتے ہوتم کوزیادہ پیاری ہیں مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَـ أُتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ ط الله ہے اور اس کے رسول سے اور لڑنے سے اس کی راہ میں تو انتظار کرویہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم، واللهُ لاَ يَهْدِي الْقُومَ الْفُسِقِينَ ٣

اوراللّٰدرسته نبین دیتا نافر مان لوگوں کو۔

اس آیئر مبارکہ میں گو ایک تراز وعطا کردی گئی ہے ہر مدعی ایمان کوجس میں وہ اینے ایمان کوتول سکتا ہے۔اس تر از و کے ایک پلڑے میں وہ ڈالے اپنی اللہ اوراس کے رسول م اوراس کی راہ میں جہاد وقبال سے محبت ورغبت کو،اور دوسرے میں ڈالے گل علائق دنیوی اور مال واسباب دینوی کی محبت کواور پھر دیکھے کہ کون سابلڑا جھک رہاہے۔اگر پہلا جھک رہا موتو فَهُو الْمَطْلُون است حامة كالله كاشكراداكرت اكمزيدتوفي يائه ،اوراكر خدانخواسته دوسرا پلزا بھاری ہوتواہے چاہئے کہ فوراً متنبہ ہواوراصلاح پر کمربستہ ہوجائے۔ بصورتِ دیگر جائے ، دفع ہو جائے ، اوراللہ کے فیصلے کا انتظار کرے۔اس لئے کہ اللہ ایسے ، لوگوں کوتو فیق و مدایت سے نہیں نواز تا۔

یا دکرلیں۔آپ نے فرمایا اللہ اورآ خرت کے دن پریقین رکھو،نماز بڑھا کرو،اللہ کی عبادت کیا کرواورکسی کواس کا شریک نه بناؤ۔ یہاں تک کہاسی حال برتمہاری موت آ جائے۔ انہوں نے عرض کیایار سول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِي اس کے بعد آ ی نے فر مایا اگر چا ہوتو اس دین کے او نے عملوں میں جو چوٹی کاعمل ہے اور جواس کی جڑ ہے، وہ تہمیں بتا دوں۔انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ یرقربان! ضرورارشادفر مائے! آ یے نے فرمایاسب میں جڑ کاعمل توبیہ ہے تواس کی گواہی دے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں محم مُثَالِیَّا اِس کے بندے اور رسول ہیں،اورجسعمل سے دین کی بندش مضبوط رہتی ہے، وہ نمازیڑ ھنااورز کو ۃ دینا ہےاوراس کے اونچے اونچے ملوں میں سب سے چوٹی کاعمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں جنگ اس وقت تک جاری رکھوں جب تک کہ لوگ نماز نہ بڑھیں، ز کو ة نه دیں اوراس بات کی شہادت نه دیں که معبود کوئی نہیں مگر الله جو تنہا ہے اس کا کوئی شريك نہيں۔جب په باتيں كرليں تووہ خود بھى ﴿ كُئے اورا بنى جان و مال كوبھى بچاليا مگر ہاں جوشر بعت کی ز دمیں آ جائے اوراس کے بعدان کا حساب خدا کے سیر دہے۔اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں محر کی جان ہے، کوئی چہرہ (عمل کرتے کرتے ) متغینہیں ہوااور کوئی قدم (سفر کرتے کرتے) غبار آلوزہیں ہوا ،کسی ایسے عمل میں جس کا مقصد درجاتِ جنت ہوں فرض نماز کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کے برابراور نہ ہندہ کے میزان عمل میں کوئی نیکی اتنی وزن دار ثابت ہوئی جتنا کہاس کا وہ جانور جو جہاد فی سبیل اللہ میں مرگیایا جس براس نے راہِ خدا میں سواری کی!

(R) (R)

رِ مُودِ صَالِنَ اللهَ يَحِبُ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بَنَيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴿ کرو۔اللّٰد جا ہتا ہےان لوگوں کو جولڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار باندھ کر گویا وہ دیوار ہیں سیسا پلائی ہوئی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ مِ لِقَوْمِ لِمَ تُودُونَنِي وَقَلْ تُعَلَّمُونَ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ اِلْيَكُمْ طَ فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ طَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ١ تمہارے پاس، چھر جب وہ چھر گئےتو چھیردیئےاللہ نے ان کے دل،اوراللہ راہنمیں دیتا نافر مان لوگوں کو۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبُنُ مَرْيَمَ لِبَنِي إِسْرَآءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الْيَكُمْ مُّصَدِّقًا اور جب کہاعیسیٰ مریم کے بیٹے نے اب بنی اسرائیل میں بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ کا تمہارے پاس یقین کرنے والا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرِيةِ وَمُبَشِّرًا مِرسُولِ يَّاتِي مِنْ مَبَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُط اس پرجو مجھ سے آ گے ہے قوریت اور خوشخری سنانے والا ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعداس کا نام ہے احمد ( علی )، فَكُمَّا جَآءَ هُمْ بِالْبِيِّنْتِ قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْخَى إِلَى الْإِسْلَام ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ يُرِيدُونَ حجوث اوراس کو بلاتے ہیں مسلمان ہونے کو، اور الله راہ نہیں دیتا ہے انصاف لوگوں کو۔ جاہتے ہیں کہ بچھادیں اللّٰدی روثنی اینے منصے ،اور اللّٰدکو پوری کرنی ہے اپنی روثنی اور پڑے براما نین منکر۔ وہی ہے جس نے أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُاى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ لا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِ كُونَ ﴿ جیجاا پنارسول راہ کی سو جھ نے کراور سچادین کہاس کواو پرکر سے ب دینو<del>ں س</del>ے اور پڑے برامانیں شرک کرنے <u>والے ۔</u> يَا يُهُا الَّذِينَ امَنُوا هَلُ ادُّلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ الِّيمِ ۞ تُومِنُونَ اے ایمان والو میں بتلاؤں تم کوالی سوداگری جو بچائے تم کوایک عذاب دردناک سے۔ ایمان لاؤ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ط ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

حصه چهارم درسِسوم

جهاد في سبيل الله کی ْغایتِ قصویٰ اور ْمنتهائے مقصود ْ یا'عبادتِ رب'اور'شهادت علی الناس' کا تکمیلی مرحله إِظْهَارُ دِيْنِ الْحَقِّ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ نبي اكرم ملاية كامقصير لعثت اوراس کی تکمیل کے لئے امت مسلمہ کودعوت سعی ومل جهادوقال في سبيل الله كے موضوع يرقر آن حكيم كى جامع ترين سورت سورة الصّف

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الله پراوراس کے رسول پراورلڑ واللہ کی راہ میں اپنے مال سے اورا پنی جان ہے، یہ بہتر ہے تمہارے تن میں ، ا اگرتم سمجھ رکھتے ہو۔ بخشے گا وہ تہہارے گناہ اور داخل کرے گاتم کو باغوں میں جن کے پنچے بہتی ہیں الْأَنْهُرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ط ذَلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَأَخْرَى تُحِبُّونَهَا ط ۔ نہریں اور ستھرے گھروں میں بسنے کے باغول کے اندر، سیسے بڑی مراد ملنی۔اور ایک اور چیز دے جس کوتم چاہتے ہو، نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحُ قَرِيبُط وَبَشِّر الْمُومِنِينَ ﴿ يَا يَهَا الَّذِينَ امْنُوا كُونُوا انْصَارَ مددالله كي طرف ہے اور فتح جلدى، اور خوشى سنا دے ايمان والوں كو۔اے ايمان والوتم ہو جاؤ مددگار اللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنْصَارِيَّ إِلَى اللهِ ط قَالَ الْحَوَارِيُّونَ اللّٰد کے جیسے کہاعیسیٰ مریم کے بیٹے نے اپنے یارول کوکون ہے کہ مدد کرے میری اللّٰدی راہ میں، بولے یار نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَامَنَتُ طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسُرَآءِ يُلَ وَكَفَرَتُ طَّانِفَةٌ مَ فَأَيَّدُنَا ہم ہیں مددگاراللہ کے پھرایمان لایا ایک فرقہ بنی اسرائیل سے اور منکر ہوا ایک فرقہ ، پھر قوت دی ہم نے الَّذِينَ امْنُوا عَلَى عَدُوهِم فَأُصْبَحُوا ظَهْرِينَ ﴿ ان کوجوایمان لائے تھان کے دشمنوں پر پھر ہور ہے غالب۔

#### تمهید ''اکهسبّحات اوران کیاکخوات'' کِعض مشترک مضامین

قرآن حکیم میں ستائیسویں پارے کی آخری سورت لیمنی سورۃ الحدیدسے لے کر اٹھائیسویں پارے کے اختیام بعنی سورۃ التحریم تک بلحاظ تعدادِسُور مدنی سورتوں کا سب سے بڑاا کھ (Constellation) وار دہوا ہے۔ بیدن سورتوں کا ایک نہایت حسین وجمیل گلدستہ ہے، جن میں چندامور واضح طور پرمشترک ہیں اور چونکہ مطالعہ قرآن حکیم کے پیش نظر منتخب نصاب میں مکمل سورتوں کی سب سے بڑی تعداداسی مجموعے سے ماخوذ ہے لہٰذا

اس میں شامل سورتوں کے مشترک نکات کے بارے میں مخضرا شارات ،ان شاءاللہ العزیز، بہت مفید ہوں گے: وہ مشترک اموریہ ہیں۔

- ا۔ یہ سورتیں تقریباً سب کی سب زمانۂ نزول کے اعتبار سے مدنی دور کے نصفِ آخر سے متعلق ہیں، جب کہ اہلِ ایمان نے ایک با قاعدہ'' امتِ مسلمہ'' کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔
- 1۔ یہی سبب ہے کہ ان میں خطاب کا اصل رخ 'امتِ مسلمہ' کی جانب ہے۔ کفارخواہ مشرکین میں سے ہول خواہ اہلِ کتاب یعنی یہوداور نصار کی میں سے ان سورتوں میں خاطب نہیں ہیں۔ نہ با نداز دعوت و بلیغ نہ بطر نے ملامت والزام۔ یہود کا ذکراس سلسلے کی اکثر سورتوں میں ہے (اور ایک مقام پر نصار کی کا بھی ) لیکن صرف بطورِ نشان عہد ۔۔
- سور استِ مسلمہ سے خطاب میں ایسے محسوں ہوتا ہے کہ طویل کی اور مدنی سورتوں میں جو اہم اور اساسی مباحث نہایت تفصیل اور شرح وبسط کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، ان سورتوں میں گویاان کے خلاصے درج کردیئے گئے ہیں تا کہ انہیں بآسانی حرز جان بنایا جاسکے۔
- اور البی مسلمانوں سے خطاب کے شمن میں ان میں سے اکثر سورتوں میں ملامت (اور حضرت ابوبکر صدین کے ایک قول کے مطابق عاب ) کا رنگ بہت نمایاں ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے جذباتِ ایمانی کچھ سرد پڑر ہے ہوں اور ان کے جوشِ جہاداور جذبہ انفاق میں کمی واقع ہور ہی ہواور انہیں اس پر سرزنش کی جارہی ہو جیسے ہما لگھ کہ لا تو منون باللہ ؟ کیا ہو ما لگھ اللہ انفقوا فی سیل اللہ ؟ کیا ہو اللہ ؟ کیا ہو اللہ ؟ کیا ہو کہ جس ساف ظاہر ہے لیعنی ہے کہ جب امت نے وسعت اختیار کی اور ہی کو گون فی دین اللہ افوا ہی کی کیفیت پیدا امت نے وسعت اختیار کی اور ہی کو گون فی دین اللہ افوا ہی کی کیفیت پیدا

ہوئی تو فطری طور پرنو واردوں میں ایسے لوگ بکٹرت موجود تھے، جن میں یہ کیفیاتِ ایمانی بہتمام و کمال موجود نہ تھیں۔ (جس کی جانب اشارہ ہے سورۃ الحجرات کی آیات ۱۳ اے ۱۵ میں) لہذا بحیثیتِ مجموعی امت میں ایمان کی حرارت اور جوشِ جہاد وجذبہ انفاق کے اوسط میں کمی واقع ہوئی۔ حکمتِ الہی نے اس پر بھر پور گرفت فرمائی، تاکہ آئندہ جب امت میں یہ اضحال المزید شدت اختیار کرے تو یہ آیاتِ مبار کہ سرد پڑتے ہوئے جذبات اور گرتے ہوئے حوصلوں کے لئے مہمیز کا کام دیں۔ (یہی وجہ ہے کہ ان سورتوں میں سابقہ امتِ مسلمہ یعنی یہود کو بطور نشانِ عبرت باربار پیش کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ آئندہ بموجب فرمانِ نبوی "لکے آئین علی امّتی وکو النہ است کوان ہی حالات باربار پیش کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ آئندہ بموجب فرمانِ نبوی "لکے آئین علی امّتی وکوائف سے دوجار ہونا تھا جس سے یہود ہوئے تھے)۔

ان سورتوں کے مضامین پرغور کرنے سے تین مزید باتیں بہت اہم اور قابلِ توجہ سامنے آتیں ہیں۔

۔ ان دس سورتوں میں سے پانچ وہ ہیں جن کا آغاز "سَبَّحَ لِلَّهِ" یا "یُسَبِّحُ لِلَّهِ" کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ اور صاف نظر آتا ہے کہ ظاہری اور معنوی دونوں اعتبارات سے اس حسین وجمیل گلدستے میں ان کا حسن و جمال کچھ اور ہی شان کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں "الْمُسَبِّحَات" کا جداگا نہ نام دیا گیا ہے۔

۲۔ اس گروپ میں ہرا عتبار سے جامع ترین سورت سورۃ الحدید ہے اور بقیہ سورتوں میں سے اکثر اس میں بیان شدہ مضامین کی مزید تشریح وتو ضیح پر مشتمل ہیں۔ چنا نچہ بینہ صرف بیکہ ''اُم الممسبّح ات' ہے بلکہ واقعہ بیہ ہے کہا گرقر آن حکیم کے لئے ایک شیحرہ طیبہ کی تشبیہ اختیار کی جائے تو سورۃ العصر اس کے نیج' اور سورۃ الحدید اس کے نیجل' کی حثیت رکھتی ہے۔ واللہ اعلم! (یہی وجہ ہے کہ اس منتخب نصاب کا نقطہ' آغاز سورۃ العصر ہے اور بیختم ہوتا ہے سورۃ الحدید پر!)

س۔ مزید براں ان سورتوں کا دورو کے جوڑوں میں منتقسم ہونا جوویسے بھی قرآن مجید کا ایک عام اسلوب ہے، بہت نمایاں ہے۔ بالخصوص آخری تین جوڑوں میں تو پیر کیفیت انتہا کو پیچی ہوئی نظر آتی ہے۔جیسے ایمان اوراس کے ثمرات ومضمرات کے بیان کے ضمن میں سورۃ التغابن قرآنِ حکیم کی جامع ترین سورت ہے۔اسی طرح نفاق اوراس کی حقیقت،اس کے آغاز وانجام اوراس سے بچاؤ کی تدابیر کے شمن میں سورۃ المنافقون قرآن مجید کی جامع ترین سورت ہے اور مصحف میں بیدونوں سورتیں اس گروپ میں ساتھ ساتھ وارد ہوئیں تا کہ اس تصویر کے منفی اور مثبت دونوں رخ بیک وقت نگاہ کے سامنے آ جائیں۔اوراس طرح ان دونوں سورتوں نے مل کراس موضوع پر ایک نہایت حسین وجمیل ،اور حد درجہ کامل واکمل جوڑے کی صورت اختیار کرلی۔ (ان میں سے سورۃ التغابن اس منتخب نصاب کے حصہ دوم میں شامل ہے اور سورۃ المنافقون آ گے آ رہی ہے!) اسی طرح انسان کی عائلی زندگی میں بھی زوجین کے مابین دومتضادصورتیں پیدا ہوسکتی ہیں،ایک عدم موافقت جس کی انتهاء ُ طلاق' ہے اور دوسری حداعتدال سے متجاوز محبت اور با ہمی دلجوئی اوریاس ولحاظ جس سے حدود اللہ تک کے ٹوٹے کا احتمال پیدا ہوجائے۔ چنانچے سورۃ الطلاق اورالتحریم میں عائلی زندگی کے بیدونوں رخ زیر بحث آئے ہیں اوران میں نسبتِ زوجیت ظاہری اورمعنوی دونوں اعتبارات سے بتام و کمال موجود ہے۔ (سورة التحریم اس منتخب نصاب کے حصہ سوم میں آ چکی ہے ) اسی طرح کا ایک نہایت حسین جمیل اور حد درجه روشن و تابناک جوڑا سورۃ الصّف اور سورۃ الجمعہ برمشتمل ہے۔ اس کی دلآویزی میں ایک خصوصی شان پیدا ہوئی ہے اس حقیقت سے کہان دونوں صورتوں میں سیدالا ولین والآخرین اور محبوب رب العالمین مَثَالِیُّنَمُ کی بعثت مبارکہ ك دورخ زير بحث آئے ہيں۔ چنانچدايك ميں آئے ك' مقصد بعثت" كو بيان فر مایا گیا ہے اور دوسری میں آپ کے ''اساسی منچ عمل'' کو!۔یہ جوڑ ادس سورتوں کے

نادال بیسمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد!

مزید برال شہادت علی الناس کا کامل حق بھی اُس وقت تک ادانہیں ہوسکتا، جب تک کہ پورانظام حق عملاً قائم کر کے اور بالفعل چلا کے نہ دکھا دیا جائے اور اس طرح نوعِ انسانی پر حیاتِ اجتماعی کے مختلف گوشوں کے ممن میں ہدایتِ خداوندی کاعملی نمونہ پیش کر کے کامل اتمام حجت نہ کر دیا جائے۔

ثالثاً .... اس سے نبی اکرم منگالیا کی مقصد بعث کی امتیازی یا''اتما می تکمیلی' شان بھی واضح ہو جاتی ہے۔ ( یہی وجہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ پر راقم نے مفصل و مدل بحث اپنی اس تحریمیں کی ہے جو بعثتِ محمدی علی صاحبہا الصلوۃ والسلام کی اتمامی و تکمیلی شان!' کے عنوان سے'' نبی اکرم مَنگالیا کی المقصدِ بعثت'نامی کتا بچ میں شامل ہے ) مختصراً میکہ:

- ا۔ آنحضور دوچیزوں کے ساتھ مبعوث ہوئے ایک الھدی ٰ یعنی قرآنِ مجیداور دوسرے دین الحق لیعنی قرآنِ مجیداور دوسرے دین الحق لیعنی اطاعتِ خداوندی کے اصل الاصول پرببنی انسانی زندگی کامکمل اور متوازن نظام عدل وقسط!
- ۱۰ آپ کے مقصد بعث میں جہاں اندار وہشیر ، دعوت وہلغ ، تعلیم وتربیت اور تزکیهٔ نفوس اور تصفیه قلب ایسے اساسی و بنیادی امور بھی لامحالہ شامل ہیں جو بعثتِ انبیاء ورسل کی اصل غرض وغایت ہیں وہاں دین حق کی شہادت وا قامت کا اتما می و تکمیلی مرحلہ بھی شامل ہے اور یہی آپ کے مقصد بعثت کی امتیازی شان ہے۔
- س۔ اس مقصدِ عظیم کے لئے امکان بھرسعی وجہداور بذلِ نفس وانفاقِ مال اہلِ ایمان کے ایمان کا بنیادی تقاضا اوران کے صادق الایمان ہونے کاعملی شبوت ہے۔اور اس کواصطلاحاً 'جہاد فی سبیل اللہ' کہاجا تا ہے!

'عمود' کے تعین کے بعداس سورہ مبارکہ کی باقی تیرہ آیات مشمل ہیں جہادوقال فی سبیل اللہ سے جی چرانے پرتہدیدو تنہیمہ اورز جروملامت پراوردوسرارکوع گل کا گل مشمل سبیل اللہ کے اجر، ثواب اور ان اعلیٰ مقامات ومراتب کی وضاحت وتفصیل پر، جن تک ایک بندہ مومن جہادوقال فی سبیل اللہ کے ذریعے رسائی حاصل کرسکتا

اس گلدستے میں عددی اعتبار سے بھی عین وسط میں ہے اور معنوی اعتبار سے بھی اسے اس گلدستے میں مرکزی اہمیت حاصل ہے، اس کئے کہ اس سے ایک جانب 'امتِ مسلمہ کے مقصد تاسیس پر روشنی پڑتی ہے تو دوسری جانب اس کے حصول کے لئے صحیح اور درست طریق کارپر، اور ان دونوں مضامین کی اہمیت اظہر من اشمّس ہے!۔

#### سورة الصّف

'سورة القنف' .....المسبحات كى صف مين عين قلب كے مقام پر وارد ہوئى ہے۔اس كئے كه دومسبحات اس سے پہلے ہيں ليعنی الحديد اور الحشر اور دوبعد ميں ليعنی الجمعه اور التغابن۔ مزيد برال مضامين كے اعتبار سے بھی اسے اس گروپ كامركز ومحور قرار دیا جاسكتا ہے۔

خودسورة الصّف كاعموداس كى آيت ٩ معين ہوتا ہے۔ يعن 'إظْهَارُ دِيْنِ الْحَقِّ عَكَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

اولاً .....اس سے "اَلْجِهَادُ فِی سَبِیْلِ اللهِ" کی آخری منزلِ مقصودیا عایتِ قصوی کا تعین ہوتا ہے۔ (خاص اس اعتبار سے اس منتخب نصاب میں اس سورہ مبارکہ کا درس سورة الج کے آخری رکوع کے متصلاً بعد ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس میں جہاد فی سبیل اللہ کے بنیادی اور اساسی مقصدیا نایتِ اولی کا بیان ہے ..... یعنی شہادت علی الناس !

ثانیاً .....اس سے مطالبات وین کے ممن میں بھی مرتبہ بھیل کا تعین ہوتا ہے۔اس لئے کہ عبادت رب کاحق بھی اس وقت تک کاملۃ ادانہیں ہوسکتا جب تک اللہ کا دین پورے نظام زندگی پرغالب ونافذ نہ ہو،اس لئے کہ اس صورت میں اللہ کی اطاعت صرف انفرادی زندگی میں کی جاسمتی ہے۔انسانی زندگی کے وہ گوشے اس سے خالی رہ جائیں گے جواجتاعی نظام کے زیر تسلط ہوتے ہیں۔گویابات وہی ہوگی کہ ہے مئل کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت

ہے۔ گویا پوری سورۃ الصّف اپنے مضامین کے اعتبار سے حددرجہ مر بوط ہے اور اس کی تمام آیات ان حسین وجمیل موتوں کے مانند ہیں جو ایک ڈوری میں پروئے ہوئے ہوں اور ایک ایک ایسے ہار کی شکل اختیار کرلیں جس کے عین وسط میں ایک نہایت تابناک ہیرا معلق ہو۔ بیروشن اور حسین وجمیل ہیرا ہے آیت ۹ اور ہار کے دونوں اطراف ہیں اس سے ماقبل اور مابعد کی آیات جن میں امتِ مسلمہ کو جہادوقال کی پُر زور اور نہایت مؤثر دعوت ہے بطر نِ مابعد کی آیات بی اور باندانی آٹھ آیات کو بھی باعتبار مضامین دوحصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

حصه اول پہلاحصہ چارآیات پر شمال ہے، جن میں سے اولین آیت ایک حددرجہ پر شکوہ تمہید ہے جس میں واضح کیا گیا کہ جہاں تک اللّٰہ کی شیح وتحمید کا تعلق ہے وہ تو کا نئاتِ ارضی وساوی کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ گویا انسان سے اس کے خالق وما لک کو پچھاور ہی مطلوب ہے! بقول علامہ اقبال ع' 'مثم یہ سودائی دلسوزی پر وانہ!' (یا در ہے کہ سورۃ البقرۃ کے چوشے رکوع میں فرشتوں نے بھی آ دم کی خلافت پر یہی عرض کیا تھا کہ جہاں تک شیح اور تحمید و نقد ایس کا تعلق ہے وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں! کیا خوب کہا ہے کسی کہنے والے نے ہے در یہ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درو دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو

ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نے تھے کر وبیاں!) آیت ۲۰۲۲ میں مسلمانوں میں سے جوعافیت کے گوشے میں بیٹھر ہنے کو ترجیح دیں جہادو قال فی سبیل اللّٰہ کے شدائد ومصائب پر! بقول جگر مراد آبادی \_

> تپتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن کپڑے چھاؤں گھنیری

ان کوشد بدترین الفاظ میں متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول گرایمان اور ان کے ساتھ عشق و محبت کے زبانی دعوے نہ صرف ہے کہ اللہ کے یہاں کسی درجے میں مفید نہیں بلکہ بیلن ترانیاں اللہ کے غیظ و غضب کو بھڑکانے والی اور اللہ کی بیزاری میں شدت پیدا کرنے والی بین اگر ان کے ساتھ ممل کی شہادت نہ ہواور انسان بالفعل اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ

میں صرف کرنے اور کھپادیے کے لئے آمادہ نہ ہو۔ (واضح رہے کہ پیش نظر منتخب نصاب میں اس مضمون کا نقطۂ آغاز سورۃ الحجرات کی آیت ۱۵ ہے، جس میں اصل صادق الایمان ان لوگوں کو قرار دیا گیا ہے جن کے دلوں میں وہ ایمان جاگزیں ہے جس نے ایسے یفین کی صورت اختیار کر لی ہو، جس میں شکوک وشبہات (وسوسوں کا معاملہ جدا ہے!) کے کانٹے چھے نہرہ گئے ہوں اور جن کے مل میں ہو جاهدہ و فی سَبیدل الله بامُوالِهِم وَانْفُسِهِم کی شان جلوہ گر ہو۔ اس کے بعد سورہ الحج کے آخری رکوع میں مطالبات وین کی چوٹی یا ذروہ سنام قرار دیا گیا جہا ذکو اور اس کی اساسی غرض وغایت معین ہوئی شہادت علی الناس نورہ مبارکہ گل کی گل وقف ہے اسی موضوع پر، چنانچاس میں زجروتو بی بھی انتہاء کو اب سے سورہ مبارکہ گل کی گل وقف ہے اسی موضوع پر، چنانچاس میں زجروتو بی بھی انتہاء کو اب ہے اور ترغیب و تشویق بھی!)

حصہ اول کی آخری آیت میں گویا بالکل دوٹوک الفاظ میں فرمادیا کہ اگرہم سے دل لگانا ہے اور ہماری محبت کا دعویٰ ہے تو جان لوکہ ہمیں تو محبوب ہیں وہ بند ہے جو ہماری راہ میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کے مانند جم کر جنگ کریں، (علامہ اقبال نے بالکل اسی انداز اور اسلوب میں کہا ہے بیشعر کہ ہے

محبت مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند) ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند) گویا جسے بھی اس وادی میں قدم رکھنا ہو،وہ سوج سمجھتے میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلماں ہونا

واضح رہے کہاس آیہ مبار کہ سے اسلام کے نظام حکمت میں '' خیر اعلیٰ ''(Highest Good) (Summum Bonum) کا بالکل واضح الفاظ میں تعین ہوجا تا ہے!

حصه ثانی دوسراحصہ بھی چارہی آیات پر شمل ہے اور اس میں اس سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون کے پس منظر میں یہود کو بطور نشان عبرت پیش کیا گیا ہے اور اس ضمن میں ان

کی تاریخ کے تین ادوار کا حوالہ دیا گیاہے۔

آیت نمبر۵ میں ان کا وہ طرزِ عمل سامنے آتا ہے جوانہوں نے حضرت موسیٰ علیہ اس کے ساتھ اختیار کیا۔ آنجنا ب کو بنی اسرائیل کی جانب سے یقیناً بہت سی ذاتی ایذارسانیوں سے بھی سابقہ پیش آیا ہوگا (جیسا کہ خود نبی اکرم منگا ہی کے کو واقعہ افک وغیرہ کی صورت میں پیش آیا کین اس سورت کے مرکزی مضمون کے اعتبار سے یہاں اشارہ معلوم ہوتا ہے اس قلبی اذیت اور ذبنی کوفت کی جانب جو حضرت موسیٰ علیه کواس وقت پنجی جب بنی اسرائیل نے قال فی سمیں اللہ سے کورا جواب دے دیا جس پر آنجنا بنے نان سے شدید بیزاری کا اظہار فرمایا۔ (ملاحظہ ہوں آیا ہے ۲۰ تا ۲۰ سورة المائدة)

آیت نمبر ۲ میں مذکور ہے یہود کا وہ طرزِ عمل جوانہوں نے اختیار کیا حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کے ساتھ ، بالخصوص ان کے علماء کی وہ کورچشی اور ڈھٹائی جس کی بنا پر انہوں نے اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کو جاد وگر اور کا فر ومرتد اور واجب القتل قرار دیا اور ان کوعطا کئے جانے والے مجزات کو سح سے تعبیر کیا۔

آیات نمبرک، ۸ میں نقشہ کھینچا گیا ہے یہود کے اس طرزِ عمل کا جو نبی کموعود اور رسولِ آخر الزماں منگالی گیا اور آپ کی دعوت کے شمن میں ظاہر ہوا، یعنی انتہائی متکبرانہ حسد، بغض اور مخالفت و مخاصمت میں حد درجہ گھٹیا اور کمینے ہتھکنڈوں پراتر آنا۔ اس لئے کہ اعراض عن الحق کے باعث ان میں جو دناءت اور بزدلی پیدا ہو چکی تھی اس کے باعث وہ بھی کھلے میدان میں تو آنحضور اور مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے، البتہ او چھے ہتھیا روں سے کام لینے کی ہر ممکن کوشش انہوں نے کی جسے تعیر فرمایا 'اللہ کے نور کومنہ کی چونکوں سے بجھا دینے کی کوشش' کے حدد رجہ تھیجے و بلیغ الفاظ سے! بقول مولانا ظفر علی خان ہے

نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا رکوع دوم دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں مسلمانوں سے ایک سوال کیا گیا<sup>دد</sup> کیا تہمیں

وہ کاروبار بتاؤں جس کا نفع اتناعظیم ہے کہتم عذابِ الیم سے چھٹکارا پاجاؤ''۔ بین السطور میں گویا یہ تنبیبہ فرمادی گئی کہ اگراس کاروبار کواختیار نہ کروگے اوراس سے اباء واعراض کرو گئے تو عذاب الیم سے چھٹکارا پانے کی امید بھی ایک امیدِ موہوم سے زیادہ کچھٹہیں۔ اور یہ گویا خلاصہ ہوگیا اس تمام تہدیدوتر ہیب کاجو پہلے رکوع میں تفصیلاً وارد ہوئی ہے۔

دوسری آیت میں اس سوال کا جواب مرحمت فرمایا گیا: 'ایمان لا وَاللّه پراوراس کے رسول پراور جہاد کرواس کی راہ میں اور کھپاؤاس میں اپنے اموال بھی اور اپنی جانیں بھی ،اسی میں خیر مضمر ہے!'۔ بقیہ جار آیات میں اسی' خیر'' کی تفاصیل ہیں چنانچہ:

آیت نمبراا میں ذکر ہوامغفرت اور داخلہ ٔ جنت ،اور فر دوسِ بر نیں کے پاکیز ہمسکنوں کااس تصریح کے ساتھ کہ اصل اور عظیم کا میا بی ان ہی کا حصول ہے۔

آیت نمبر ۱۲ میں بشارت وارد ہوئی دنیا میں تائید ونصرت اور فتح وظفر کی ،اس تعریف کے ساتھ کہ بیت ہمیں بہت عزیز ہے۔ (اگر چااللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں)۔
آیت نمبر ۱۲ میں پہنچ گیا یہ مضمون اپنے عروج اور کمال (Climax) کو بعنی جہاد وقال فی سبیل اللہ کے ذریعے اہلِ ایمان رسائی حاصل کر سکتے ہیں اس مقام رفیع تک کہ وہ عبد ہوتے ہوئے خالق کے انصار ہونے کا ہوتے ہوئے خالق کے انصار ہونے کا خطاب پائیں۔ اس ضمن میں مثال میں پیش فر مایا حواریتین حضرت میں گوجنہوں نے خطاب پائیں۔ اس ضمن میں مثال میں پیش فر مایا حواریتین حضرت میں گرجنہوں نے آنجاب کے رفیع آسانی کے بعد واقعہ ہے کہ آپ کے پیغام کی نشر واشاعت کے شمن میں میں ثابت قدم رہنے کی جو مثالیں قائم کیں وہ رہتی دنیا تک یادگار رہاں گی۔

اس آخری آیت میں خمنی طور پراشارہ ہوا ہے اس جانب بھی کہ کسی بگڑی ہوئی مسلمان قوم میں جوکوئی بھی کہ ہوئی مسلمان قوم میں جوکوئی بھی اصلاح کا بیڑہ ہا ٹھا کر آمادہ عمل ہواس کوندالگانی چاہئے کہ ہمن آنھادی لیکی اللہ ہو؟'' پھر جولوگ اس کی صدا پر لیکی اللہ ہو؟'' پھر جولوگ اس کی صدا پر لیک کہیں وہ آپ سے آپ ایک فطری جماعت کی صورت اختیار کرلیں گے۔

حصه چهارم درسِ چهارم

نبی اکرم مَنْ الله کا بنیا دی طریق کار یا انقلاب نبوی کا اساسی منهاج

> سورة الجمعه كى روشنى ميس مع اضافى مضامين آنخ ضور مَالِيْظِ كى دوبعثتيں

> > صوصی .....اممین کی جانب

🔾 عمومی ..... جمله ..... انحوین

ن حاملِ كتاب أمّت كي ذمه داريان

ن سے اعراض وروگر دانی پر سز اوعقوبت

ال الشمن مين يهود كي مثال!

انبياءكرام كي أنتول مير عمل صمحلاك اخلاقي زوالكاصل ب

الله کے چہتے ہونے کا زعم

ن اصل فیصله کُن بات: زندگی عزیز تر ہے یاموت؟

کمت واحکام جمعه

آخر میں ایک اشارہ اور ..... پوری سورۃ الصّف اصل میں تشریح و تفصیل ہے''اُمّٰہ الْمُسَبِّحات'' یعنی سورۃ الحدید کی آیت ۲۲ کی ،اس اجمال کی تفصیل بعد میں آئے گی۔

'جهاد فی سبیل اللهٔ ایک نظر میں

(۱) سه حرفی ماده (Root): جُهد لیعنی کوشش، اردو میں جدو جہد عام طور پر مستعمل ہے۔ انگریزی میں "To exert one's utmost"

(ب) جہادیا مجاہدہ باب مفاعلہ سے ہے جس کے خواص میں مشارکت اور مقابلہ دونوں "To struggle hard" شامل ہیں۔ یعنی کش کمش ٔ۔انگریزی میں "To struggle hard"

(ج) ظاہر ہے کہ اس کوشش یا کش میں جسمانی قوتیں اور صلاحیتیں بھی کھیتی ہیں اور مال جھی صرف ہوتا ہے۔ چنانچہ حکم جہاد کے ساتھ بالعموم اضافہ ہوتا ہے۔ چائموالیکڈ واُنفیسکڈ کھی کے الفاظ کا!

(د) پھر یہ بھی لازم ہے کہ یہ کوشش یا کشکش کسی معین مقصد کے لئے ہوجس کو ظاہر کیا جاتا ہے'' فی سبیل'' کے الفاظ ہے۔ گویا اگر کوشش یا کشکش نفسانی اغراض کے لئے ہوتو یہ '' جہاد فی سبیل النفس'' ہوگا۔ علی ہلذ القیاس جہاد فی سبیل الوطن بھی ہوسکتا ہے اور فی سبیل القوم بھی ، فی سبیل الاشتراکیہ بھی ہوسکتا ہے اور فی سبیل الجمہوریہ بھی ، فی سبیل الشیر اکیہ بھی ہوسکتا ہے اور فی سبیل الشیر اکیہ بھی ہوسکتا ہے اور فی سبیل الشیر اکیہ بھی ہوسکتا ہے اور فی سبیل الشیر النہ بھی ہوسکتا ہے اور فی سبیل الطاغوت بھی۔ اور ان سب سے جدا اور ہر اعتبار سے منفرد ہے'' جہاد فی سبیل اللہ!''

(ھ) جہاد فی سبیل اللہ:

نقطهُ آغازيا "جهادِ اكبر" ..... مجاهده مع النفس

'غايتِ اوليٰ يامقصدِ اولين ..... 'شهادت على الناس'

عْايتِ قَصُوىٰ يَا آخرى منزل ..... إظْهَارٌ دِيْنِ الْحَقِّ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه،

용 용 용

بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُرُّوسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْم () الله كى ياكى بولتا ہے جو بچھ كەسے آسانوں ميں اور جو بچھ ہے زمين ميں بادشاہ ياك ذات زبردست حكمتوں والا۔ هُ وَ اللَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنهُ مْ يَدْلُواْ عَلَيْهِمْ الْرِبِهِ وَيُسْزَكِّيهِمْ وہی ہے جس نے اٹھایا آن پڑھوں میں ایک رسول انہی میں کا پڑھ کرسنا تا ہے ان کواس کی آبیتیں اور ان کو سنوارتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ وَإِنْ كَانُواْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلْلِ مُّبِيْنِ ﴿ اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور عقامندی، اور اس سے پہلے وہ پڑے ہوئے تھے صریح بھول میں۔ وَّاخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَكَمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ طَ وَهُوَ الْعَرِيْدُ الْحَكِيْمُ ٣ اورا تھایا اس مول کوا بکی بیسرے لوگو ل کے اسط بھیا نہی میں سے جوابھی نہیں ملے ان میں ،اور وہی ہے زبر دست حکمہ والا-ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللهُ دُوالْفَضْل الْعَظِيْم ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةُ ہے بڑائی اللّٰہ کی ہے دیتا ہے جس کو چاہے اوراللّٰہ کافضل بڑا ہے۔مثال ان لوگوں کی جن پر لا دی توریت ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمْثَل الْحِمَارِيَحْمِلُ أَسْفَارًا ط بنسَ مَثَلُ الْقُومِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاللهِ ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ ﴿ قُلْ يَاۤ يُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوۤ الِنَ زَعَمْتُمُ الله کی باتوں کو،اورالله راہبیں دیتا ہے انصاف لوگوں کو۔تو کہداہ یہودی ہونے والوا گرتم کودعویٰ ہے أَنَّكُمْ أُولِيا أَولِيا أَولِلْكِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ کہ تم دوست ہو اللہ کے سب لوگوں کے سوائے آرزو کرو اپنے مرنے کی اگر تم سیح ہو۔ وَلا يَتُمَنَّوْنَ \* آبَدا أَبَما قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ط وَاللَّهُ عَلِيدٌ مُبالظُّلِمِينَ ﴾ ۔ اوروہ بھی نہ منا نمینگا اپنامر ناان کامول کی وجہسے جنگو آ کے بھیج چکے ہی<u>ں انکے</u> ہاتھ،اوراللہ کوخو معلوم ہیں سبگنہ گار۔ قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُردُّونَ اللَّي عُلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ تو کہہ موت جہ سے تم بھاگتے ہوسودہ تم میضرور ملنے والی ہے پھرتم پھیر سجاؤ گے اس چھیے اور کھلے جانے والے کے پاس

وسرمو د ما ودود رد مود على على الله على الله الله على المنوا إذا نودي لِلصَّلوةِ مِن يَوْمِ الْجَمْعَةِ پر جلا دے گاتم کو جوتم کرتے تھے۔ اے ایمان والو جب اذان ہو نماز کی جمعہ کے دن فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَنَدُوا الْبَيْعَ ط ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا ۔ تو دوڑ واللہ کی یاد کواور چھوڑ دوخرید وفروخت، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگرتم کو سمجھ ہے۔ پھر جب قُضِيَتِ الصَّلوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا تمام ہو کیکے نماز تو سچیل بیڑو زمین میں اور ڈھونڈو فضل اللہ کا اور یاد کرو اللہ کو بہت سا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُوْ تِجَارَةً أَوْ لَهُوا إِلنَّهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ط تا كيتمهارا بهلا موراور جب ديكھيں سودا بكتايا كيحيتما شامتفرق موجا ئيں اس كى طرف اور تجھ كوچھوڑ جا ئيں كھڑا، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُو وَمِنَ التِّجَارَةِ ط وَاللَّهُ خَيْرٌ الرِّزقِينَ ﴿

تو کہہ جواللہ کے پاس ہے سوبہتر ہے تماشے سے اور سوداگری سے ، اور اللہ بہتر ہے روزے دینے والا۔ سورة الجمعه کا عمودُ اس کی آیت اسے متعین ہوتا ہے، جس میں نبی اکرم مَثَاثِیْزُ کا بنیا دی طريق كاريا ُ اساسى منج عمل بيان مواسى ليني ﴿ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ اليَّهِ وَيُورِ تِيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْبِعِكْمَةَ ﴾ (لوگول كوالله كي آيات سنانا، ان كاتز كية كرنا اور انهيس كتاب وحكمت كي

الحمدللَّه كه راقم الحروف نے جہاں سورۃ الصَّف كي مركزي آيت يرمفصل ومدل كلام كيا " ہے'' نبی اکرم گامقصدِ بعثت'' نامی کتا ہے میں، وہاں سورۃ الجمعہ کی اس مرکزی آیت پر بھی کافی وشافی بحث سپر دِقلم کر دی ہے، اپنے اس مقالے میں جو''انقلابِ نبویؓ کا اساسی منهاج" كعنوان سے متذكرہ بالاكتاب ميں بھي شامل ہے اور عليحدہ مطبوعہ بھي موجود ہے۔ بہرنوع اس مقام پراس کے اعاد ہے کی چندان حاجت نہیں۔

عمود کی تعین کے بعداس سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزید بہت آسان ہے! سورة الصّف کی طرح سورۃ الجمعہ کا پہلا رکوع بھی دوحصوں پرمشتمل ہے۔ جب کہاس کا دوسرا ركوع جوبالكل سورة الصّف كي ما نند ﴿ يَأَيُّهُمَا الَّذِينَ أَمَنُوا ﴾ كالفاظ سے شروع ہوتا ہے،

فی نفسہ ایک مکمل مضمون لئے ہوئے ہے۔اس طرح باعتبارِ مضامین اس سور ہ مبارکہ کے بھی تین جھے ہوئے:

#### حصه اول حارآیات پرشمل ہے:

🕏 پہلی آیت سورۃ الصّف کے مانندایک نہایت پُر جلال تمہید برمشمل ہےجس میں بات اصلاً وہی بیان ہوئی ہے جوسورۃ الصّف کی پہلی آیت میں وارد ہوئی ہے۔صرف اس فرق كساته كدوبال "سبَّح " تقالعنى فعلِ ماضى اوريهال" يُسبِّح" بي يعنى فعلِ مضارع، جوشامل ہے حال اورمستقبل دونوں کو۔ان دونوں کوجمع کرلیا جائے تو' زمان' کا کامل احاطہ موجاتا ب، دوسرى طرف ﴿مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْكَرْضِ ﴾ على الون ومكان كى كل وسعت مراد ہے۔اس طرح تسیج باری تعالی زمان ومکان کی جملہ وسعتوں کا احاطہ کر لیتی ہے۔ اس آیئے عظیمہ میں دوسراا ہم نکتہ ہے ہے کہ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے حیار اساءِ حسنیٰ آئے ہیں، جوایک بہت غیر معمولی بات ہے اس کئے کہ عام طور پر آیات کے اختتام پر اساع باری تعالی دو، دو کے جوڑوں ہی کی صورت میں آتے ہیں ۔غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سبب عمود والی آیت ہے، جس میں آنحضور کے اساسی منہے عمل کے بیان کے ضمن میں حار امور کا ذکر ہے۔ اور آنحضور کی بیرچاروں شانیں دراصل عکس ہیں، اللہ تعالیٰ کے حار اساءِ حتىٰ كا!" تلاوتِ آيات "مين نقشه ہے شہنشاہِ ارض وساء (ٱلْہ مَالِك) كفرامين (Proclamations) کو ہاوا نیاند پڑھ کر سنانے کا عملِ'' تزکیہ'' میں عکس جھلکتا ہے اللہ كى قُدّ وسيّت كا(أَلْتُ لُدُّوْس) ‹ تَعليم كتاب ' ُ لِعنى احكام شريعت اورقوانين حلال وحرام كي تعلیم میں ظهور ہوتا ہے اللہ کے اختیار مطلق کا لعنی بدکہ وہ جوجا ہے تھم دے۔ ﴿إِنَّ السَّلْبَ يَحْكُمْ مَا يُدِينُ ﴾ اوريهي مفهوم بالله ك (الْعَزيز) هوني كا ـ اور (تعليم حكمت "كا تعلق ہےالہ کے نام نامی واسمِ گرامی (اَکْحَرِکیْم) ہے!

﴿ دوسری آیت جہاں اصلاً بحث کرتی ہے آنخصور کے ''اساسی منج انقلاب' سے وہال ضمنی طور پراس سے ریجی معلوم ہوا کہ آنخصور (اُلمّییّیسن) ہی میں سے اٹھائے گئے اور آپ کی

بعث بھی اولاً واصلاً ان ہی کی جانب تھی۔ یہ گویا آپ گی' بعث خصوصی' ہے۔

﴿ تیسری آیت نے آپ گی' بعث عموی' کو واضح کر دیا ، جو (الٰی کافّے ہِلّا اُس) ہے اور

روئے ارضی پر بسنے والی کل اقوام ومللِ عالم اور تا قیام قیامت جملہ ادوارِ تاریخ نوع بشر کو
محیط ہے۔ الحکہ رین می فیھ می کے الفاظ عجب وصل مع الفصل کی سی کیفیت کے حامل ہیں کہ

اگر چہوہ تمام اقوام جو بعد میں اس امت میں شامل ہوں گی' ملت کی وحدت میں گم' ہوتی
چلی جائیں گی اور اس طرح ایک ہی امتِ مسلمہ کے اجزائے لا یفک بنتی چلی جائیں گی۔
لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اولیت کا جوشرف (اُمِیّین ) کو حاصل ہوگیا ہے اس میں
کوئی دوسری قوم ان کی شرکے نہیں ہوسکتی اور اس اعتبار سے باقی سب کا شار بہر حال
اخرین ہی میں ہوگا۔

﴿ چَوْتُی آیت نے اس فضیلت کے باب میں اٹل ضابطہ بیان فرمادیا، کہ بیخالصۃ اللہ کا رہ بیخالصۃ اللہ کا رہ بیخ افضل و بین ہے جسے چاہے دے! کسی کواس پر نہ حسد کرنا چاہئے نہ افسوس اللہ کا سب سے بڑا فضل تو ہوا نی اکرم پر ﴿ إِنَّ فَحَمْدُ ہُ گَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ﴾ اس کے بعد فضیلت کا درجہ ل گیابی اساعیل کو جن میں سے آپ اٹھائے بھی گئے اور جن کی جانب آپ کی اولین بعث بھی ہوئی۔ چنا نچہان ہی کی زبان میں نازل ہوا اللہ کا آخری اور ابدی سرمدی کلام ۔ اور اان ہی کے رسوم ورواج اور اطوار وعادات میں قطع وہرید اور کمی بیشی کے ذریعے تیار ہوا اللہ کے آخری اور کامل شریعت کا تانا بانا! اور سب سے بڑھ کرید کہ ان کی حد تک جملہ فرائض نبوت ورسالت ادا کئے آنحضور مُنَّ اللّٰہ اُنا اور سب سے بڑھ کرید کہ ان کی حد تک جملہ فرائض نبوت ورسالت ادا کئے آنحضور مُنَّ اللّٰہ اُنا اور سب سے جو حاصل ہے ہرامتی رسول گو، خواہ وہ مشر قِ بعید کا زردر وانسان ہوخواہ افریقہ کا سیاہ فام ۔ اور خواہ ہندی ہوخواہ ایرانی ۔ اور خواہ ہزار سال بعید اہوخواہ آجیا آج کے بعد بھی!

حصه دوم بھی چارہی آیات پر شمل ہے اوراس میں بھی سورۃ الصّف کے عین مانند بنی اسرائیل کا کردارزیر بحث آیا ہے اوراس ضمن میں اس سورت میں لامحالہ طور پران کے

کردار کے اسی رخ کی نقاب کشائی کی گئی ہے جواس کے عمود سے مناسب رکھتا ہے۔ حصداول میں بیان شدہ مضامین کالباب یہی توہے کہ آنحضور گاگل منج عمل گھومتا ہے قرآن مجید کے گرد،اس کے ذریعے انذار وتبشیر اوراس کی تعلیم قبلیغ کے ذریعے آپؑ نے اہل عرب کی کا یا بھی بلیٹ دی اور جزیرہ نمائے عرب کی حد تک انقلاب اسلامی کی پیمیل بھی فر مادی۔ اگرآپ کی بعثت صرف (امیسین) کے لئے ہوتی تو گویااس پر جملہ فرائض رسالت کی تکمیل ہوجاتی ۔لیکن آ ہے مبعوث ہوئے تھے پورے کرہ ارضی اور جمیع نوعِ انسانی کے لئے۔ لہذابعث محدی کے اس دوسرے مرحلے کے فرائض سیرد ہوئے امت محمد علی صاحبہا الصلوة والسلام كے جو' حامل' اور' وارث' ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْدِثُوا الْكِتَابَ مِنْ مُبَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنهُ مُريْبِ (الشورى) ﴾ موئى كتابِ الهي كي جولوگوں كے قلوب واذبان كى تبديلى كے ضمن میں ' نسخہُ کیمیا'' ہے اور نظام زندگی پر دین حق کو غالب ونافذ کرنے کے ضمن میں " آلهُ انقلاب"! اب اگرامت اس كتاب الهي هي كوپس پيت دُ ال دے توبيه كويااصل ميں بحیثیتِ امت اینے جملہ فرائضِ منصبی سے روگر دانی کے متر ادف ہے۔ چنانچہ یہی پیشگی تنبہیہ تقى جوآ تحضور في امت مسلم كوفر ما في تقى كه يسا أهْلَ الْقُدر ان لَا تَتَوَسَّدُو الْقُرانَ (البيهقى عن عبيده المليكي ) يعن "احقرآن والو!قرآن كوتكين بنالينا- (جوبيي بیجھے رکھا جاتا ہے)"اور یہی تنہیہ ہے جوقر آن مجید کی ان سورتوں کے گروپ کے عام اسلوب کے مطابق یہاں یہود کی عبرت انگیز مثال کے ذریعے کی جارہی ہے۔ یعنی '' بے شک وہ لوگ جو حاملِ تورات بنائے گئے تھے، پھرانہوں نے اس کی ذمہ داریوں کوا دانہ کیا، اس گدھے کے مانند ہیں جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہؤ'۔اوراس پراکتفانہ کرتے ہوئے یہ بھی واضح فرما دیا کہ .....(i) کتاب الہی کے ساتھ بیطر زعمل اس کی تکذیب کے مترادف ہے اور (ii) اس کی نفتر سزا جو اسی دنیا میں ملتی ہے وہ اللہ کی تو فیق وہدایت سے محرومی ہے۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنُ ذَٰلِكَ!

راقم الحروف الله تعالى كاشكرادا كرتاہے كه اس نے اس كے قلم سے "مسلمانوں پر

قرآن مجید کے حقوق''الی تحریر نکلوا دی جس کوعوام وخواص سب نے پیند کیا اور جسے بعض اہلِ علم وضل نے اس موضوع پر حرف ِآخر بھی قرار دیا۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست تا نہ بخشدہ!

فله الحمد و المنه .....بهر حال يهال صرف اس ربط كلام كى وضاحت كافى ہے۔ اس مضمون كى تفاصيل متذكره بالاكتائي ميں ديچه لي جائيں۔

واضح رہے کہ ان آیات میں اصلاً مطلوب نہ یہود کو دعوت ہے نہ ملامت، یہ کام تو بتام و کمال سورۃ البقرہ میں ہو چکا ہے۔ یہاں یہ دراصل ع''گفتہ آید درحد بیث دیگراں!'' کے انداز میں امتِ مسلمہ کو پیشگی طور پر خبر دار کرنے کے لئے ہے اور یہی ہے وہ بات جو آنحضور نے اس حدیث میں بیان فر مائی، جس میں آپ نے خبر دی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے سی دعوت طعام کا اہتمام کرنے والا

جائیں اور نماز ادا کریں۔

ذراغور کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح طور پرنظر آتی ہے کہ جمعہ کے اس پروگرام میں اصل اہمیت خطبہ جمعہ کی ہے۔اس لئے کہ نماز تو ویسے بھی روزانہ یانچ بار پڑھی جاتی ہے اور خودنمازِ جمعہ بھی نمازِ ظہرے قائم مقام ہے جس کی بجائے دو کے چار کعتیں ہوتی ہیں۔اس حقیقت کی جانب اشارہ سورۃ الجمعہ کی آخری آیت میں بھی ہے جس میں بعض مسلمانوں پر اس لئے عتاب فرمایا گیا کہانہوں نے خطبہ جمعہ کی اہمیت کومحسوس نہ کیا اور حکم جمعہ والی آیت میں بھی ہے جس میں ﴿فَاللَّهِ عَوْلا اللَّهِ فِي كُو اللَّهِ ﴾ كالفاظ وارد موت اور ظاہر ہے كه ذكر كا اطلاق اگرچہ نماز بربھی درست ہے تاہم یہاں بدجہ اولی اس تذکیر پر ہے جواصل غرض وغایتِ خطبہ ہے۔لیکن اس کی قطعی وحتی تعیین ہوتی ہے اس حدیث شریف ہے جس میں جعد کے لئے جلد آنے کی فضیلت کے درجات بیان ہوئے ہیں اور آخر میں فرمایا گیا ہے کہ فَاذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُويَتِ الصُّحُفُ وَرُفِعَتِ الْاَقُلامُ وَاجْتَ مَعَتِ الْمَلْئِكَةُ عِنْدَ الْمِنْبِرِ يَسْتَمِعُونَ الذِّكُرَ فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ جَاءَ لِحَقِّ الصَّلْوةِ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ شَيْيٌ " (ترجمہ)جب امام (خطبددیے کے لئے نکاتا ہے تو (حاضری کے )رجسر لپیٹ دیے جاتے ہیں اور قلم اٹھائے جاتے ہیں اور فرشتے منبر کے پاس توجہ سے خطبہ سننے کے لئے جمع ہوجاتے ہیں۔تو جو خص اس کے بعد آیاوہ صرف نمازادا کرنے کے لئے آیا ہے۔ (جمعد کی) فضیلت میں اس کے لئے کوئی حصنہیں ہے۔ (موطاامام مالک بحوالہ احیاءعلوم الدین امام غزالیّ) جب بدواضح ہوگیا کہ جمعہ کی اصل فضیلت خطبہ کی وجہ سے ہے اور خطبہ کی اصل غرض وغایت ہے تذکیر ، تو واضح ہونا جا ہے کہ تذکیر کے ضمن میں قرآن مجید میں صرح کھم وارد مواہے کہ ﴿فَنَ كِدْ بِالْقُدُانِ مَنْ يَكَافُ وَعِيْدِ ﴾ (سوره ق آخرى آيت) چنانچ مديث شريف سے بھی يہي معلوم ہوتا ہے كەخطبە جمعه مين آنحضور مَالْقَيْرُ أَرْ آن مجيد كى آيات مباركه کی تلاوت فر مایا کرتے تھے۔جیسا کہ سلم شریف میں حضرت جابرابنِ سمرہؓ کی روایت میں ۔

دسترخون چنے جانے پرمہمانوں کو بلایا کرتا ہے۔ اس پر صحابہؓ نے سوال کیا کہ اَمِنْ قِلَّة نَحْنُ یَوْمَ مَانِ وَلَا اللّٰہ اِسْ اللّٰہ اللّٰہ

حصه سوم یا دوسرارکوع کُل کاگل'' حکمت واحکام جمعهٔ پیشتمل ہے۔ یہود کی نثریعت میں نسبت' کے احکام بہت سخت تھے۔اس پورے دن کے دوران کاروبار دنیوی مطلقاً حرام تھا اور حکم تھا کہ یہ پورا دن ذکر و شغل شبیج وہلیل اور عبادت وریاضت میں بسر کیا جائے۔ امت مسلمہ کی خوش بختیوں کا کیا ٹھکا نہ کہ:

اولاً.....اسے اس فضیلت والے دن کی جانب از سرنو رہنمائی ملی جو ہفتہ کے دنوں کا سردار ہے،اور جسے یہود نے اپنی ناقدری کے باعث کھودیا تھا۔

ثانیاً ..... جمت نج وشراء کا حکم صرف ایک تھوڑ ہے سے وقفے تک محدود کر دیا گیا لیمی اذانِ جمعہ (اوروہ بھی اذانِ ثانی) سے لے کرنماز کے ادا ہوجانے تک! اس سے بل اور اس کے بعد کے لئے ترغیب وتثویق تو نہایت زوردار ملتی ہے کہ اس پورے دن کو دین ہی کے لئے وقف کیا جائے (جبیبا کہ بہت تی احادیث میں واردہ واہے) لیکن اسے فرض نہیں کیا گیا۔

عالیاً ..... جمعہ کا پروگرام ایسا مرتب فر مایا گیا یعنی خطبہ ونماز کی ترتیب ایسی حسین رکھی گئی کہ وہ: ﴿ وَذَكُرُ اللّٰہ مَ دَبِّه فَصَلّٰی ﴾ کی کامل تصویر بن گی ۔ کہ پہلے کوئی نائب رسول منبر رسول منبر رسول پر کھڑے ہو کر فریضہ تذکیر سرانجام دے (یہی حکمت ہے اس میں کہ آنحضور جمعہ اور عیدین کی نماز وں میں بالعوم سورۃ العالی اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، جن میں اسی عیدین کی نماز وں میں بالعوم سورۃ العالی اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، جن میں اسی ' تذکیر کا حکم نہا بیت شدو مدسے آیا ہے یعنی ﴿ فَذَکِّدُ إِنْ نَفْعَتِ الذِّ کُری ﴾ سورہ الغاشیہ اور پھر مسلمان اللّٰہ کے حضور میں دست بستہ ہو ﴿ فَذَکِّدُ اِنْ نَفْعَتِ الذِّ کُری ﴾ سورہ الغاشیہ اور پھر مسلمان اللّٰہ کے حضور میں دست بستہ ہو

یالفاظ واردہوئے کہ'' آنحضور کے دوخطبے ہوتے تھے جن کے مابین آپ (تھوڑی دیر کے لئے) بیٹھ جایا کرتے تھے۔اور (خطبہ میں) آپ قرآن کی قراءت فرمایا کرتے تھے۔اور لئے) بیٹھ جایا کرتے تھے۔اور (خطبہ میں) آپ قرآن کی قراءت فرمایا کرتے تھے۔اور کو گئی گئی کے اس کمل کو دوام اور تسلسل عطا کیا گیا ہے جواس سورہ مبارکہ کی آیت میں گئی گئی کے اس کمل کو دوام اور تسلسل عطا کیا گیا ہے جواس سورہ مبارکہ کی آیت میں گئی گئی ہے کہ والحاظ میں عکمی ہے جو نبی علی ہو ایک ہو گئی ہوا اور ایک مقصد بعث کی تعمیل یعن ''اظہار دین حق علی الدین کل''کے لئے قائم ہوا اور اس کے علوم ومعارف کی سے جو نبی کی اہم ترین پروگرام قرآن مجید کی آیاتِ مبارکہ کی تلاوت اور اس کے علوم ومعارف کی تعلیم و تعلیم ہی ہے۔

اوراس طرح نہ صرف ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے تینوں جھے خود بھی ایک معنوی لڑی میں پروئے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ سورہ ماقبل کے ساتھ مل کر ایک حسین وجمیل معنوی وصدت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جس میں آنحضور گامقصد بعثت بھی بیان ہو گیا، اس کی شخیل کے لئے پُر زورد عوت سعی وعمل بھی آگئی اوراس کے لئے سیح لائحہ کمل اور طریق کاربھی واضح ہو گیا۔ فَلَهُ الْحَمُدُ وَ الشُّکُرُ

(A) (A) (A)

سورة الحجرات كي آيت ١٥ كي رُوسے ايمانِ حقيقي كے دواركان ہيں: يقينِ قلبي .....اور .... جہاد في سبيل الله

اورسورة الصّف اورسورة الجمعه كي رُوسي اسلام كي دوعظيم ترين حقيقتيں ہيں:

جهاد في سبيل التداور قر آن ڪيم

گویا ○ قرآن منبع وسرچشمہ ہے ایمان کا ○ ایمان کا مظہر اتم ہے جہاد اور ○ جہاد کا مرکز ومحور ہے قرآن!

اس طرح يمل ايك گول زينے كے مانند بلندسے بلندر ہوتا چلاجائے گا تا آنكم لِتنكون كلِمة اللهِ هِي العليا كي منزل آجائے! (اس وضوع يراقم الحرف كي ايك تحرير جواولاً بيثان بابت دسمبره هـ، كے اداريخ كے طور پرشائع مولى تقى)

واقعہ یہ ہے کہ 'بیدُدُ الْاِسْلام' میں دین کی اصل اساسی اور بنیادی حقیقیں دوہی تصیب کہ 'بیدِ ہے کہ 'بیدو جہد کے ضمن میں' آلہ انقلاب' کی حثیت حاصل ہے بقول مولا ناحاتی ہے

اتر کر جرا سے سُوئے قوم آیا اور اک نسخۂ کیمیا ساتھ لایا اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ جو جامع عنوان ہے آپ کی اس جدوجہد کے مختلف مدارج ومراحل کا۔

واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجیدہی کی گرج اور کڑک تھی جس نے نیند کے ماتوں کو جگایا اور خوابِ خواب

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتِ ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلادی پھراس کی آیاتِ بینات میں جنہوں نے ﴿هُو الَّذِی یُنَزِّلُ عَلَی عَبْدِہِ اَلْتُ الْبِيَاتِ آلِيَّالَٰتِ آلِيَّالَٰتِ آلَيِّنَاتِ آلِيَ النَّوْرِ ﴿ الحديد ٩ ﴾ کے مصداق انسانوں کوشرک، الحاد، مادہ پرتی، لِیْنُورِ جَکُمْدُ مِّنَ الظَّلُمُاتِ اِلَی النَّوْرِ ﴾ (الحدید ٩ ) کے مصداق انسانوں کوشرک، الحاد، مادہ پرتی،

لیپ و جده من الطلمت الى الدور پ (الدريد) سے معران اسا ول و مرت الحدود ورات الله اور مولاناک کتب عاجله اور حوانیت محصه کے ﴿ ظُلْمُ اللّٰهُ مَنْ عُضُهَا فَدُقَ بَعْضٍ ﴾ ایسے مہیب اور مولناک اندھیروں سے نکال کرائیمان اور یقین کی روشنی سے بہرہ ور فرمایا۔ چنانچہ وہ ایک طرف عرفان اللّٰ اللّٰ اور محبتِ خداوندی سے سرشاریعنی مستِ بادہ الست ہوگئے اور دوسری طرف دنیا و ما فیہا ان کی نگا ہوں میں مجھر کے پر سے بھی حقیر تر ہوگئے اور وہ گُلّیةً طالب عقبی بن گئے۔

مزيد برال ..... وہى تھا جو ﴿مَوْعِظَةٌ مِّنْ دَبِّكُمْ ﴾ بھى بن كرآيا اور ﴿شِفَاءٌ لِّمَا فِي السَّعْبُ كُوْدٍ ﴾ بھى! چنانچياس كے ذريعے لوگوں كائز كية نفس بھى ہوا اور تصفيهُ قلب وتجليهُ روح بھى!

گویاا نذار ہویا تبشیر ، ببلیغ ہویا تذکیر، موعظت ہویا نصیحت ، تعلیم ہویاتر بیت ، تزکیہ ہویا تعلیم ہویاتر بیت ، تزکیہ ہویا تصفیہ، تجلیہ ہویا تنویر ..... الغرض تطہیر ہویا تقمیر محمد رسول الله مثل الله علی الله علی الله علی الله علی ایک نہ دو پورے واصلاح قرآن مجید ہی کے گرد گھومتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن علیم میں ایک نہ دو پورے عیار مقامات پر آنحضور کے منبیج انقلاب کو جن اساسی اصطلاحات کے ذریعے واضح کیا گیا ہے ان کا اول وآخر خود قرآن مجید ہی ہے۔ بفوائے الفاظ قرآنی:

﴿ يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ الْيَتِهِ وَيُوزِ كِنْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبُ وَالْحِكْمَةَ ﴾ سناتا ہے انہیں اس کی آیات اور پاک کرتا ہے ان کو اور سکھا تا ہے انہیں کتاب اور حکمت! (الجمعہ: ۲)

قرآن کا کارنامہ، ایک جملے میں بیان کیجے، تو یہ ہے کہ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا اور تو حید، معاد اور رسالت پر یقین محکم کی کیفیت پیدا کردی لیکن اس سے اس ہمہ گیر تبدیلی کا اندازہ نہیں ہوتا جوقر آنِ حکیم کے بدولت ان کی زندگیوں میں برپا ہوگئ تھی، اس لئے کہ قرآن نے ان گا فکر بدلا، سوچ بدلی، نقط نظر بدلا، اقدار بدلیں، عزائم بدلے، امنگیں بدلیں، شوق بدلے، دلچسپیاں بدلیں، خوف بدلے، امنگیں بدلیں، شوق بدلے، دلچسپیاں بدلیں، خوف بدلی، امندیں بدلیں، اخلاق بدلے، کردار بدلے، خلوت بدلی، جلوت بدلی، انفرادیت بدلی، اجتماعیت بدلی، دن بدل، دات بدلی کردار بدلے، فیون کہ ﴿ یَوْمُ تُبُدِّنُ الْاَدْضُ عَیْدَ الْاَدْضِ وَالسَّمٰواتُ ﴾ کے مصداق آسان بدلا، زمین بدلی، الغرض پوری کا ننات بدل کررکھ دی۔ اور اس پوری تبدیلی کا ذریعہ اور آلہ ہیں قرآنِ حکیم کی آیاتِ بینات! بقول علامہ اقبال:

بندهٔ مومن نِ آیاتِ خداست این جہاں اندر براوچوں قباست چوں کہن گرد وجہانے دربرش می دہد قرآن جہانے دیگرش! چوں کہن گرد وجہانے دربرش می دہد قرآن جہانے دیگرش! تبدیلی اگر حقیقی اور واقعی ہوتو اس کی کو کھ سے لاز ما تصادم اور کشکش جنم لیتے ہیں جن کے مراحل تبدیلی کی نوعیت اور مقدار کی نسبت سے کم وبیش ہو سکتے ہیں۔ ایمان نے جو تبدیلی صحابۂ کرام میں پیدا کی اس نے جس تصادم اور کشکش کوجنم دیا اس کے جملہ مدارج ومراحل کا جامع عنوان ہے جہاد فی تبیل اللہ '۔

اس تصادم اور کشکش کا اولین ظهور انسانوں کی اپنی شخصیت کے داخلی میدانِ کارزار میں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ مجاہدہ مع انتفل کو افضل الجہاد قرار دیا گیا۔ (۱) پھر جب ایمان انتخاص کے باطن میں اس طرح راسخ اور مستولی ہوگیا کہ ریب اور تشکک کے کا نے نکل گئے انتخاص کے باطن میں اس طرح راسخ اور مستولی ہوگیا کہ ریب اور تشکک کے کا نے نکل گئے در) آخضور سے دریافت کیا گیا: ''انگ المجھادِ افضل یک رکسوں الله؟'' تو آپ نے فرمایا: ''انگ تُجاهِدَ نَفُسَكَ فِی طَاعَةِ الله؟''

تواب اسی جہاد و مجاہدہ کا ظہور عالم خارجی میں ظالموں، سرکشوں اور خدا کے باغیوں سے کشکش اور تصادم کی صورت میں ہوا جس کا مقصد قرار پایا' تکبیرِ رب' () یعنی اللہ تعالیٰ کی کشکش اور تصادم کی صورت میں ہوا جس کا مقصد قرار پایا' تکبیرِ رب' () یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کبریائی کا اقرار واعلان اور اس کی حاکمیتِ مطلقہ کا بالفعل قیام ونفاذ تا کہ' اس کی مرضی جیسے آسان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو' () اور اس کی آخری منزل ہے'' قال فی سبیل اللہ'' جس کامنتہا نے مقصود معین ہواان الفاظ میں کہ:

﴿ وَقَاتِلُوهُ هُ مُ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الرِّينُ كُلَّهُ لِلّهِ ﴾ اور جنگ کرتے رہوان سے یہاں تک که '' فتنہ'' بالکل فروہوجائے اور اطاعت گلیّة اللہ ہی کی ہونے لگے۔ (الانفال ۲۹۹)

ایمان ویقین اور جہادوقبال کا یہی وہ لزومِ باہمی ہے جس کونہایت واضح اور واشگاف الفاظ میں بیان کیا گیا قرآن حکیم کی اس آیہ مبار کہ میں :

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ امَنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ ط أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴾ (الحِرات ١٥)

مومن تو بس وہی ہیں جوایمان لائے اللہ پراوراس کے رسول پر پھرشک میں نہ پڑے اور جہاد کرتے رہے اللہ کی راہ میں اور کھیاتے رہے اس میں اپنے اموال اوراپنی جانیں حقیقت میں یہی ہیں سیجے!

واضح رہے کہ اس آیہ مبار کہ کے اول و آخر حصر کا اسلوب بھی ہے اور آیہ ماقبل میں حقیقی ایمان اور قانونی اسلام کے مابین فرق وامتیاز کا مضمون بھی۔ گویا مومنِ صادق کی جامع و مانع تعریف قر آن حکیم کی کسی ایک آیت میں مطلوب ہوتو وہ یہی آیت ہے۔ الغرض قر آن کے اصل حاصل ہیں ایمان اور یقین اور ان کا لازمی نتیجہ ہیں جہاد اور

(۱) الفاظ قرآنی کی رُوسے ﴿وَرَبَّكُ فَكَبِّر﴾ (المدثر: ۳) اور بقول علامه اقبال یا وُسعتِ افلاک میں تکبیرِ مسلسک یا خاک کی آغوش میں تنبیح و مناجات وہ مسلکِ مردانِ خود آگاہ و خدا مست یہ نمرہب مُلاّ و جمادات و نباتات! (۲) سیدنا میں علمہ السلام کے الفاظ

قال۔ ان میں سے ایمان ویقین اصلاً ایک معنوی حقیقت اور داخلی کیفیت کا نام ہیں، چنانچہ عالم خارجی میں اسلام کی دو عظیم ترین اور نمایاں ترین حقیقتیں قرآن اور جہاد۔ یہی وجہ ہے کہ بید دونوں ایمانِ حقیقی کی مستقل علامتوں (Symbols) کی حیثیت رکھتے ہیں اور مردِ مومن کی شخصیت کا جو ہیولی تخیل اور تصور میں ابھر تا ہے اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لازمی ولا بدی ہیں۔

نبی ا کرم مَنَّالِیَّنِمُ کی حیاتِ طیبہ اور خلافتِ راشدہ کے دوران اسلام کی'نشاۃ اولی' یا غلبهُ دینِ حق کا دورِاول بلاشائبرریب وشک، نتیجه تھا صحابهُ کرامٌ کے تعلقِ قرآن اور جذبهٔ جہاد کا لیکن پیکھی ایک الیی تاریخی حقیقت ہے جس سے انکارممکن نہیں کہ جیسے ہی اسلام نے ایک مملکت اور سلطنت کی صورت اختیار کی ان دونوں کی حیثیت ثانوی ہوکر ره گئی۔اوراییا ہوناایک حد تک منطقی اور فطری بھی تھا۔اس لئے کہایک طرف تو کسی مملکت یا سلطنت میں اولین واہم ترین مسکد شہریت کا ہوتا ہے جوایک خالص قانونی مسئلہ ہے جس میں تمام تر بحث انسان کے ظاہر سے ہوتی ہے، باطن سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا گویا بقول علامہ اقبال ع '' بندوں کو گنا کرتے ہیں تولانہیں کرتے''۔مزید برال اس کا اصل موضوع نظم ونسق اورامن وامان کا ہوتا ہے جس کے اعتبار سے بنیا دی ا ہمیت قانون اور ضا بطے کو حاصل ہوتی ہے نہ کہ مکار م اخلاق یا مواعظِ حسنہ کو۔ ختی کہ اس اعتبار سے قصاص ،عفو پر مقدم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف سلطنقوں اور مملکتوں کو،خواہ وہ اصولی اورنظریاتی ہی ہوں اصل سروکا راینی حفاظت ومدا فعت سے ہوتا ہے، اصولوں اورنظریات کی تبلیغ واشاعت ہوتی بھی ہےتو ثانوی درجے میں اورحکومتوں کی مصلحتوں کے تابع رہ کر!

یمی وجہ ہے کہ جب اسلام مملکت اور سلطنت کے دور میں داخل ہوا تو اصل زور (Emphasis) ایمان کے بجائے اسلام پر، یقین کے بجائے اقر اراور شہادت پراور باطن سے بڑھ کر ظاہر پر ہوگیا۔ نتیجۂ قر آنِ حکیم کے بھی منبع ایمان اور سرچشمہ کیفین ہونے کی

لا یُدُفی مِنَ الْاِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا یَدُفی مِنَ الْقُرْانِ إِلَّا رَسْمُهُ

اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے اور پچھ باقی ندر ہے گا اور قرآن
میں سے سوائے صورتِ الفاظ کے اور پچھ نہ بچے گا۔ (مشکوۃ: کتاب العلم)
بعینہ یہی معاملہ جہاد کے ساتھ بھی ہوا، جب اصل زورایمان پر ندر ہا بلکہ اسلام پر ہو

ر) (۲) حضرت اکبرکا بہت پیارا شعرہے۔

صوم ہے ایمان سے ، ایمان غائب صوم گم قوم ہے قرآن سے ، قرآن رُخصت قوم گم

(س) اسی کامر ثیر کہا مولا نارومؓ نے ان الفاظ میں \_

چند خوانی حکمتِ یونانیاں حکمتِ قرآنیہ راہم بخوال (۴) ایک تیسرامصرف قرآن کاوہ ہے جوعلامہ اقبالؓ نے اس شعر میں بیان کیا: ہے

۱) ایک نیرا سرف رای اورہ ہے بوعلامہ اجاں سے ان مرین بیان میا۔ بایاتش ٹرا کارے بجوایں نیست کہ از یاسین اُو آساں بہ میری

گیا تو جہاد بھی جوایمانِ حقیقی کا رُکنِ رکین تھا خود بخو دنگا ہوں سے اوجھل ہوتا چلا گیا۔اور ساری توجہ ارکانِ اسلام پر مرتکز ہوگئی جن کی فہرست میں جہاد سرے سے شامل ہی نہیں ہے، گویا جہاد برظلم قرآن سے بھی بڑھ کر ہوا۔اس لئے کہ قرآن تو خواہ 'چار میں کے ایک' کی حثیت ہی ہے ہی بہرحال شریعت کے اصول اربعہ میں شامل تو ہے، جہادتو نہ صرف بیکہ اسلام کے ارکان خسبہ میں شامل نہیں بلکہ نظام فقہ میں بھی اس کی حیثیت فرضِ عین کی نہیں صرف فرضِ کفامیر کی ہے۔اس پرمستزاد میر کہ جہاد کا تصور بھی مسنح ہو گیا اوراس شجر ہ طیبہ کی شاخوں کو جڑ اور تنے سے جدا کر کے ہرایک کومختلف رنگ دے دیا گیا، چنانچہ ایک طرف جہادمع النفس کا رخ اعمال اور معاملات کی منجدھار سے برے ہی برے اذ کار واوراد اور نفساتی ریاضتوں اور ورزشوں کی راہ یسیر (Short Cut) کے جانب موڑ دیا گیا اور دوسری طرف جہاد کوقتال کے ہم معنٰی قرار دے کراس کا مقصد مملکت کی سرحدوں کے تحفظ ود فاع اوربس چلے تو توسیع کے سوا کیچھ نہ رہا۔ رہاشرک ظلم، کفر فسق اورزُ ورومنکر کی ہرصورت کے ساتھ مسلسل کشکش اور تصادم اور حق وصدافت کے برجار، نیکی اور راستبازی کی ترویج، کلمهٔ توحید کی نشروا شاعت اور دین حق کے غلبہ واقامت کے لئے پیم جدوجہداوراس کے لئے سمع وطاعت كاصول يربني نظام جماعت ك قيام كامعامله ..... ويافي الجمله احقاق حق اور ابطالِ باطل کی منظم سعی جو ہرمومن کے لئے فرضِ عین کا درجہ رکھتی ہے تو وہ یا تو سرے سے خارج از بحث ہوگئ یازیادہ سے زیادہ ایک اضافی نیکی قراریا کررہ گئی اور اس سے بالا ہی بالا اوروَرے ہی وَرے اسلام وایمان اور تقوی واحسان کے جملہ مراحل طے پانے لگے!

الله!الله! کوئی فرق سافرق ہےاورتفاوت سا تفاوت! ع ' جہیں تفاوتِ رہ از کجاست تا ہہ کجا!'' کے مصداق کجا وہ کیفیت کہ صحابہ کرام ؓ جذبہ جہاد سے سرشار، بیک زبان، رجزیہ انداز میں بیشعر پڑھارہے ہیں: (۱)

# نَحْنُ اللَّذِيْنَ بَايَعُواْ مُحَمَّدًا عَلَى الْبَعْدَا مَحَمَّدًا

<sup>(</sup>۱) اصولِ شریعت چار ہیں: قرآن، سُنّتِ رسولٌ، قیاس، اجماع۔ انہیں اَدِلّهٔ اَدْ بَعَهُ گہاجا تا ہے۔

<sup>(</sup>۱) (حاشيه الگلے صفحه پرملاحظه فرمائيں!)

کجابیحال کہ چودھویں صدی ہجری کے ایک مُتنبقی اوراس کی ذُرِّ بہتِ صلبی ومعنوی نے تو جہاد بالسیف کو با قاعدہ منسوخ ہی قرار دے دیا،مسلّمانوں کی عظیم اکثریت کا حال بھی عملاً کچھزیادہ مختلف نہیں ہے ' کہ رہواریقین مابصحرائے گماں گم شد!''

حصهٔ چهارم درس پنجم اعراض عن الجهها د کی با داش

ررد ررو در را دوود د فاعقبهم نِفاقا فِي قلوبهم

(سورة التويه: ۷۷)

- اس مہلک مرض کی ہلاکت آ فرینی!
  - O اس كاسب يا نقطر آغاز!
- اس کے درجات اوران کی علامات!
- ال سے بچاؤاور تحفظ کی تدابیراوراس کامداوا وعلاج! سورة المنافقون كي روشني ميں

بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَأَءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهُدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ مِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ط جب آئیں تیرے پاس منافق کہیں ہم قائل ہیں تورسول ہےاللہ کا،اوراللہ جانتا ہے کہ تواس کارسول ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴿ إِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جَنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبيل اللَّهِ ط ۔ اوراللہ گواہی دیتا ہے کہ بیمنافق جھوٹے ہیں۔انہول نے رکھا ہےا بنی قسموں کوڈ ھال بنا کر پھر روکتے ہیں اللہ کی راہ

(حاشیہ سخھ گزشتہ) (ترجمہ) ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے آخری سائس تک جہاد جاری رکھنے کی شرط رحم مَثَالِثَيْرًا کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ الله كى ياد سے، اور جو كوئى به كام كرے تو وہى لوگ بيں ٹوٹے ميں۔ اور خرج كرو كچھ رزَّقْنگُد مِّن قَبُلِ اَنْ يَّاتِي اَحَلَّكُم الْمُوتُ فَيقُولَ رَبِّ لَوْلَا اَخَدْ تَنِي اللّٰي اَجَلِ قَرِيْبٍ لا ماراديا ہوا اللّٰہ يَہٰ كَم اَلْہُ وَتَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَ

₩ ₩ ₩

انَهُ وَ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلِكَ بِأَنَّهُ وَ امْنُوا ثُمَّ كَفُرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِ و یوگ برے کام ہیں جوکررہے ہیں۔ بیاس لئے کہ وہ ایمان لائے پھرمنکر ہو گئے پھرمُبر لگ گئی ان کے دل پر رود لا يفقهون ﴿ وَإِذَا رَايِتُهُمْ تُعْجِبُكُ آجَسَامُهُمْ طُ وَإِنْ يَقُولُواْ تَسَمَعُ لِقُولُهُمْ طَ سووہ اب کچھ ہیں سمجھتے۔ اور جب تو دیکھے ان کوتو اچھ کیس جھ کوان کے ڈیل، اور اگر بات کہیں سے تو ان کی بات، يه و د و و ه ه ي ري ره رو د رود رود كار د د د د و و دروه ر د ردود كانهم خشب مسنكة ط يحسبون كل صيحة عليهم ط هم العدو فاحدرهم ط کسے ہیں جیسے کہ ککڑی لگا دی دیوار ہے، جوکوئی چیخ جانیں ہم ہی پر بلاآئی، وہی ہیں دشمن ان سے بچتارہ، قَاتَلَهُمُ اللَّهُ وَأَنَّى يُوفَكُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ردن ماری ان کی اللہ، کہاں سے پھرے جاتے ہیں ۔اور جب کہنے ان کوآ وُمعاف کرا دےتم کورسول اللہ کا مٹکاتے ہیں اپنے سراورتو و کیھے کہ وہ رکتے ہیں اور وہ غرور کرتے ہیں۔ برابر ہےان پر تو معافی چاہےان کی أُمْ لَمْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ طَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ طِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقُومَ الْفُسِقِينَ ﴿ هُمُ یا نه معافی چاہے، ہرگز نه معاف کرے گا ان کواللہ، بیشک الله راہ نہیں دیتا نافر مان لوگوں کو۔ وہی ہیں الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ط وَلِلهِ خَزَ آئِنُ جو کہتے ہیں مت خرچ کروان پرجویاس استے ہیں رسول اللہ کے یہاں تک کہ متفرق ہوجائیں ،اوراللہ کے ہیں خزانے السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ يَقُولُونَ لَئِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ آسانوں کے اور زمین کے ولیکن منافق نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں البتہ اگر ہم پھر گئے مدینہ کو لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَذُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ط وَلِلْهِ الْعِنَّةُ وَلِرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ تو نکال دے گا جس کاز ورہے وہاں سے کمز ورلوگول کو،اورز ورتو اللہ کا ہےاوراس کےرسول کا اورایمان والوں کا وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تُلْهَكُمْ امْوَالْكُمْ ولَا أَوْلادْكُمْ کین منافق نہیں جانتے۔ اے ایمان والو غافل نہ کر دین تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ مِ وَمَنْ يَتَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا

#### درسِ پنجم

ابتلاء وامتحان کا نقطهٔ عروج: غروهٔ احزاب مورة الاحزاب رکوع ۱ اور ۳ کی روشی میں

درس ششم

فتح ونصرت كانقطهُ آغاز: كل حديبير سورة الفتح كة خرى ركوع كى روشى ميں

درسِ هفتم

دعوت محمدی علی کے بین الاقوامی دور کا آغاز: غزوهٔ تبوک سورة التوبکی آیات ۵۲ تا ۲۸ کاروشی میں

#### حصه پنجم

## مباحثِ صبر ومصابرت

#### درس اوّل

اہلِ ایمان کیلئے ابتلاء وامتحان سے گررنالاز می ہے سورۃ العنکبوت کے پہلے رکوع،سورۃ البقرہ کی آیت ۲۱۴،سورۃ آل عمران کی آیت ۱۳۲ اورسورۃ التوبہ کی آیت ۱۲ کی روشنی میں

#### درسِ دوم

ابتلاء وآز ماکش کے دور میں اہلِ ایمان کیلئے مدایات سورة العنکبوت کے آخری تین رکوع، سورة الکہف کی آیت ۲۷ تا ۲۹، اور سورة البقرة کی آیات ۱۵۳ تا ۱۵۷ کی روشنی میں

#### درسِ سوم

دورِقبال في سبيل الله كا آغاز: غزوهٔ بدر سورة الانفال كي ابتدائي اورآخري آيات كي روشني مين

#### درسِ چهارم

کفرواسلام کا دوسرابر امعرکه: غزوهٔ اُحد سورة آلعمران کی آیات ۱۲۱ تا ۱۲۹۱، اور ۱۳۸۹ تا ۱۴۸۸ کی روشی میں

ر پنجم حصه بنجم درسِاوّل

# اہلِ ایمان کے گئے ابتلاء وامتحان سے گزرنالازمی ہے

سورۃ العنکبوت کے پہلے رکوع، سورۃ البقرہ کی آیت ۲۱۳، سورۃ آل عمران کی آیت ۱۴۲ اور سورۃ التوبہ کی آیت ۱۲ کی روشنی میں

### مورة العنكبوت كا پرهلا ركوع بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللہ کو بروانہیں جہان والوں کی۔اور جولوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام ہم اتار دیں گے ان پر سے سَيِّاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِكَيْهِ برائیاں ان کی اور بدلا دینگے ان کو بہتر سے بہتر ان کے کاموں کا۔اور ہمنے تاکید کردی انسان کو اسنے مال باپ سے حُسْنًا ط وَإِنْ جَاهَ لَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ط بھلائی سے رہنے کی ،اورا گروہ تجھ سے زور کریں کہ توشر یک کرے میراجس کی تجھ کو جزئیں توان کا کہنامت مان ، اللَّي مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِنُّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَنُدُخِلَتُهُمْ فِي الصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنَ النَّاسَ مَنْ يَقُولُ أُمِّنَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي مان کو داخل کریں گے نیک لوگوں میں اور ایک اوگ ہیں کہتے ہیں یفین لائے ہم اللہ پر پھر جب اس کوایذ این نیج فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ط وَلَئِنْ جَأَءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبُّكَ لَيَقُولُنَّ الله كى راه ميں كرنے كيكو كوك ستانے كو برابرالله كاعذاب كى ،اورا كرآ يہنچ مدد تير سارب كى طرف توكہ نوكيس إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ط اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صَّدُورِ الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ مهم توتمها اليساته وبين، كيارنيبين كالله خوب خبر داليه جو يجهينون مين عجهان والوك \_ اورالبية معلوم كرے گاالله الَّذِينَ أَمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أَمَنُوا اتَّبعُوا سَبيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْياكُمْ وَ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطْيهُمْ مِنْ شَيْءٍ طِ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ﴿ وَلَيْحَمِلْنَّ ۔ اورہم اٹھالیں تمہارے گناہ،اوروہ کچھنہاٹھا ئیں گےان کے گناہ، بیشک وہ جھوٹے ہیں۔اورالبیتہاٹھا ئیں گے اثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ اثْقَالِهِمْ وَوَلَيْسَنُكُنَّ يَوْمَ الْقِيلَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ ا پنے بوجھ اور کتنے بوجھ ساتھ اپنے بوجھ کے ،اورالبتۃ النے پوچھ ہوگی قیامت کے دن جو باتیں کہ جھوٹ بناتے تھے۔

> سورة البقره كى آيت ٢١٣ بِسْمِ اللهِ الرَّحْلَمٰ ِ الرَّحِيْمِ

ر پنجم حصه پنجم درسِ دوم

## ا ہتلاءوآ ز مائش کے دور میں

# اہلِ ایمان کیلئے ہدایات

سورة العنكبوت كة خرى تين ركوع، سورة الكهف كى آيات ٢٧ تا ٢٩، الورسورة البقره كى آيات ١٥٣ تا ١٥٨ كى روشني ميس

### ہورۃ العنکبوت کے آخری تین رکوع بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اتُّلُ مَا اُوْحِی اِلَیْكَ مِنَ الْکِتٰبِ وَاقِمِ الصَّلُوةَ طِلَقَ الصَّلُوةَ تَنْهُی عَنِ الْفَحْشَآءِ

تو پڑھ جو اتری تیری طرف کتاب اور قائم رکھ نماز، بینک نماز روک ہے بے حیائی
والْمُنْکُرِط وَلَٰذِیْکُو اللّٰهِ اَکْبَرُط وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَلَا تُجَادِلُوۤ اللّٰهِ الْکِتٰبِ
اور بری بات ہو اور بھڑا نہ اللّٰهِ الْکَبُرُط وَاللّٰه یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَلَا تُجَادِلُوۤ اللّٰهُ الْکِتٰبِ
اور بری بات ہو اور بھڑا نہ کو اللّٰه یعْلَمُ وَاللّٰه یعْلَمُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللللّٰ اللّٰهِ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ

اُمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّتُلُ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ طَ كَيامً كُويِهُ الْفِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ طَيَامً كُويِهُ الْفِينَ كَرَبِيلَ كُرُبِيلَ كُرْكِ حَالَاتَ الْوَلُولِ جِنِيجِ جَوْبُو جِكُمْ سِي بِهِ عَلَى مَا يَعْ وَمُو يَعْ مِنْ بِهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الل

#### سورة آل عمران كى آيت ١٣٢ بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِيٰ الرَّحِيْمِ

اَهُ حَسِبتُهُ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَكَمَّا يَعْلَمُ اللهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُهُ كياتم كوخيال بح كداغل بوجاؤ كَ جنت بين اورا بهي تك معلوم نبين كيا الله نے جواز نے والے بين تم بين ويعْلَمُ الصّبرِيْنَ ﴿

#### سورة التوبه كى آيت ١٦ بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اُمْ حَسِبَتُمْ اَنْ تَتَسَرَّكُواْ وَلَمَّمَا يَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنْكُمْ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنْكُمْ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ اللَّهُ عَلَمْ يَسَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهُ لَا اللَّهُ جَهَادِكِيا بَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُولِلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا ال

إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّاكَ فَاعْبُدُونِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمُوتِ اللَّهِ ثُمَّ الَّذِينَا تُرجَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَنَبُونَيُّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُر ۔ اور جولوگ یقین لائے اور کئے بھلے کا مان کوہم جگہ دیں گے بہشت میں جھر و کے پنچے بہتی ہیں ان کے نہریں خلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَعْمُ أَجْرُ الْعَمِلِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبُّهُمْ يَتُو كُلُونَ ﴿ سدار ہیں ان میں، خوب ثواب ملا کام والوں کو۔ جنہوں نے صبر کیا اور اینے رب پر مجروسہ کیا۔ وكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا وَ اللَّهِ يَرْزُقَهَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ اللّهُ ط فَأَنّى اورا گرنو لوگوں سے بیو چھے کیرنے بنایا ہے آسان اور زمین کواور کام میں لگایا سورج اور چاند کوتو کہیں اللّٰینے ، پھر کہاں سے يُوْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِم وَيَقْدِرُ لَهُ ط إِنَّ اللَّهَ الث جاتے ہیں اللہ پھیلاتا ہےروزی س کے واسطے چاہے اپنے بندوں میں اورماپ کردیتا ہے سکو چاہے، میشک اللہ بكُلّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ تَذَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ ہر چیز سے خبر دار ہے۔ اور جوتو یو چھے ان سے کس نے اتارا آسان سے پانی چرزندہ کردیااس سے زمین کو مِنْ أَبِعُدِ مَوْتِهَا لَيَقُونُنَّ اللَّهُ طَ قُل الْحَمْدُ لِلَّهِ طَ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا هَٰذِهِ اس کے مرجانے کے بعد تو کہیں اللہ نے ، تو کہہ سب خوبی اللہ کو ہے، پر بہت لوگ نہیں سیجھتے۔ اور بیہ الْحَيْوةُ النَّانِيَآ الَّالَهُ وَ لَكِبُّ ط وَإِنَّ النَّارَ الْاخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ م لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ۔ دنیا کا جینا تو بس جی بہلا نا اور کھیلنا ہے، اور بچھلا گھر جو ہے سو وہی ہے زندہ رہنا، اگران کو سمجھ ہوتی ۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿ فَلَمَّا نَجُّهُمْ اللَّهِ الْبَرّ إِذَا هُمْ چر جب سوار بوئے کشتی میں پ<u>کار نے لگے</u> اللہ کو خالص آئی پر رکھ کراع تقاد ، پھر جب بچالا یاان کوز مین کی طرف آئی وقت يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُ مُهِ لا وَلِيَتَمَتَّعُوا وَمَنَهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿

سوجن کوہم نے کتا دی ہے وہ اس کو مانتے ہیں، اوران مکہ والوں مین تھی بعضے ہیں کہ اس کو مانتے ہیں، اور مشروبی ہیں بِالْتِنَا إِلَّا الْكَفِرُونَ ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتُلُواْ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبِ وَّلَا تَخُطُّهُ بيمِيْنِكَ ہاری باتوں سے جونافر مان ہیں۔اورتو پڑھتانہ تھااس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ کھتا تھا ہے واہنے ہاتھ سے إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ بَلْ هُوَ الْتُ مُبِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ط تب توالبته شبه میں پڑتے یے جھوٹے۔بلکہ بیقر آن تو آئیتی ہیں صاف ان لوگوں کے سینوں میں جن کولی ہے ہمجھ، وَمَا يَجْحَدُ بِالْتِنَا إِلَّا الظَّلِمُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْتُ مِّنْ رَّبِّهِ ط اور من الماری باتول عظر وہی جمد بالصاف ہیں اور کہتے ہیں کیوں نداتریں اس پر کچھنشانیاں اس کے دب سے، قُلُ إِنَّمَا اللَّايِثُ عِنْدَ اللَّهِ ط وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ توكهدنشانيان وبين اختيار مين الله كاورمين توبس نادينه والاجول كحول كركيان كويكافي نبين كذم في تجهيرا تاري الْكِتٰبَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرَى لِقَوْمِ يُّوْمِنُونَ ﴿ قُلْ كَفَى ۔ کتاب کدان پر پڑھی جاتی ہے، بیشک اس میں رحمت ہے اور سمجھانا ان لوگوں کو جو مانتے ہیں ۔ تو کہدکافی ہے باللهِ بَيْنِي وَيَيْنَكُمْ شَهِيدًا مِ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَالْكَرْضِ وَالَّذِينَ امَنُوا بالْبَاطِل ۔ اللّٰد میرےاور تمہارے نیچ گواہ، جانتا ہے جو کچھ ہے آسان اور زمین میں،اور جولوگ یفتین لاتے ہیں جھوٹ پر وَ كَفَرُواْ بِاللَّهِ لِا أُولَئِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَنَابِ وَلَوْلَا اَجَلَّ ۔ اور منکر ہوئے ہیں اللہ سے، وہی ہیں نقصان یانے والے اور جلدی مانگتے ہیں تجھ سے آفت، اورا گرنہ ہوتا ایک وعدہ مُّرَبَّى لَّجَاءَهُ مُ الْعَنَابُ و وَلَيْ تِيَنَهُ مِ بَغَتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَسْتَعْجُلُونَكُ مقررہ تو آپینچتی ان پرآفت،اورالبتہ آئے گی ان پراچا نک اوران کوخبر نہ ہوگی ۔جلدی ما نگتے ہیں تجھ سے بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ مِالْكَفِرِينَ ﴿ يَوْمَ يَغْشُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهم عذاب، اور دوزخ گھیر رہی ہے منکروں کو۔ جس دن گھیر لے گا ان کو عذاب ان کے اوپر سے وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوْقُواْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ يَعِبَادِي الَّذِينَ امَنُوا اور پاؤل کے پنچے سے اور کیے گا چکھو جیسا کچھتم کرتے تھے۔ اے بندو میرے جو یقین لائے ہو

سُرَادِقُهَاط وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآءٍ كَالْمُهُلِ يَشْوِى الْوُجُوهُ طبِئْسَ الشَّرَابُ ط اس كى قناتيں، اور اگر فرياد كريں كے تو لے گا پانی جيسے پيپ بھون ڈالے منہ كو، كيا برا پينا ہے وَسَآءَ تُ مُورَيُقًا ﴿

اور کیابرا آرام۔

## مدنی دورے آغاز میں اہلِ ایمان کو پیشگی تنبیہ

سورة البقره كى آيات ١٥٣ تا ١٥٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِيٰ الرَّحِيْمِ

یَآیُها الَّنِینَ امْنُوا اسْتَعِیْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ طِ اِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِینَ ﴿ وَلاَ تَقُولُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

₩ ₩ ₩

كَانْ يَكُونُ النَّا جَعَلْنَا حَرَمًا أَمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ طَ اَفْبِ الْبَاطِلِ
اَوَلَمْ يَرُوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا أَمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ طَ اَفْبِ الْبَاطِلِ
كَانْ بِين وَيُحَةَ كَنْمَ نَهُ وَهُودُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ
يَوْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكُفُووُنَ ﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ
يَقِين رَكِعَة بِينَ اوراللَّهُ كَا حَالَ اللَّهِ يَكُفُووُنَ ﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ
يَقْيَن رَكِعَة بِينَ اوراللَّهُ كَا حَالَ بَيْنِ مَا خَدَ اوراس سِوزياده بِانصاف كون جوباند هِاللَّه بِحِموت يا
كَذَّبُ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ لاَ للَّهُ مَنْ جَهَنَّمَ مَثُوم يَلْمُورِينَ ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا لَيْ وَاللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ لَمُعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَمُنْ اللّهُ لَمُعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ وَاللّذِينَ جَاهَدُول فَعِن عَلَى اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَيُنَا لَنَهُ لِينَعْمُ وَاللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ لَمُعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ وَاللّذِينَ جَاهُولُ اللّهُ لَمُعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَمُنْ اللّهُ لَمُعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ وَاللّذِينَ جَاهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَمُعَ الْمُحْسِنِينَ فَى اللّهُ وَيُعَالًا عَلَى اللّهُ لَمُعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

ہمارے واسطے ہم بھادیں گےان کواپنی راہیں ،اور میشک اللّٰد ساتھ ہے نیکی والوں کے۔

#### سورة الكرهف كى آيات ٢٥ تا٢٩ بِسُوِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْدِ

واتن ما اور حروق النك من كتاب ربك طلام كريال لكلمته في وكن تجد من دونه اور بره ووق النكور النه المراس كابتس الركابين بالكال الالمتحود وقي المولان المحالية المراس كابتس الركابين بالكال المرك المحدد والمربح ووق المولان المحدد والمعرد نفسك مع النين كالموث ويكارت بين المحدد والمعرفي المعرفي المحدد والمعرد كرها بنا الماك عنهم النون كالمحدود المحدد والمعرد كرها عنهم المنافية المحدود المحدد والمحدد والمعرد كرها عنهم المربح والمحدد و

ر پنجم حصه بنجم درسِسوم

دورِقال فی سبیل الله کا آغاز غروم برر ماررمضان المبارک عص

> يَوُ ﴾ (لْفُرُفُ) هِ يَوُ ﴾ (لْلَقَى (لْلَجَمُعُنِ **اور**

ا بمانِ حقیقی کے لوازم وثمرات

سورة الانفال كى ابتدائى اورآخرى آيات كى روشنى ميس بشمه اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِیْم

جروسا يكت بيں۔وہ اوگ ح كه قائم ككت بين نماز كواور جهنے جوان كوروزى دى ب اس مي<del>ں سے</del> خرچ كرتے ہيں وہى بيس دُودٍ وُدُ رَبُّ اللهِ دُرَجُتُ عِنْدُ رَبُّهُمْ وَمُغْفِرَةً وَرَزَقٌ كَرِيمٌ ﴿ كُمَا أَخْرَجُكُ سیچایمان والے، ان کے لئے درج ہیں اپنے رب کے پاس اور معافی اور روزی عزت کی ۔ جیسے نکالا تجھ کو رَبُّكَ مِنْ مُ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ مِ وَإِنَّ فَرِيْعًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكُرهُوْنَ ﴿ يُجَادِلُونَكَ تیرے رہنے تیرے گھرسے تن کام کے واسطے،اورا یک جماعت اہل ایمان کی راضی نبھی۔وہ تجھ سے جھگڑتے تھے فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ الِلَي الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ وَإِذْ يَعِدُ كُمُ حق بات میں اسکے ظاہر ہو چکنے کے بعد گویادہ ہانکے جاتے ہیں مت کی طرف آنکھوں لیکھتے اور جس وقت تم سے وعدہ کرتا تھا اللُّهُ إِحْدَى الطَّائِغَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ الله دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی اورتم چاہتے تھے کہ جس میں کا نثانہ لگے وہتم کو ملے وَيُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُنْحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمِتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِيْنَ ﴿ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ اوراللہ جا ہتا تھاکہ بیجا کرنے بیچ کواپنے کلاموں سے اور کاٹ ڈلےجڑ کا فروں کی ۔ تاکہ بیجا کرے بیچ کواور جھوٹا کردے الْبَاطِلَ وَلَوْ كُرةَ الْمُجْرِمُونَ ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ إِنَّهُ حصوث کواورا گرچه ناراض مول کنه گار۔ جبتم گلے فریاد کرنے اینے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری فریاد کو کہ میں مُمِدٌّ كُمْ بِٱلْفٍ مِّنَ الْمَلَئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ به مد د کوچیجوں گانتمہاری ہزار فرشتے لگا تارآنے والے اور بیتو دی اللہ نے فقط خوشنجری اور تا کہ طمئن ہوجائیں اس سے وودوو د وَمَا النَّصِرُ إِلَّا مِن عِنْدِ اللَّهِ طَإِنَّ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿

تمہارے دل،اور مدنہیں مگراللہ کی طرف ہے، بیشک اللہ زور آور ہے حکمت والا۔

### سورة الانفال كى آخرى آيات بِسْمِ اللهِ الرَّحْلٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الَّذِيْنَ امَّنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ اوَوْا

ر پنجم حصه بنجم درسِ چہارم

کفرواسلام کا دوسرابر امعرکه غروه احد شوال سه

عارضی شکست اور شدید آزمائش وَتِلْكَ الْآیّامُ نُدَاوِلْهَا بَیْنَ النّاسِ آزمائش کامقصد بتمحیص وتمییز (در

مونين صادقين كاطرزمل

سورة آل عمران كى آيات ۱۲۱ تا ۱۲۹ اور ۱۳۸ تا ۱۴۸ كى روشنى ميس بِسْمِ اللهِ الدَّحْمٰنِ الدَّحِيْمِ

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبُوِّي الْمُوْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ طَ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (ا)
اورجبُ وَلَالوَا عِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

جولوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑ ااورلڑے اپنے مال اور جان سے اللّٰہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے جگہ دی وَّنَصَرُوۤ الْوَلَئِكَ بَعْضُهُمُ الْوَلِيَاءُ بَعْض طوالَّذِينَ امَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور جو ایمان لائے اور گھر نہیں چھوڑا مَا لَكُهُ مِّنْ وَّلاَيتهم مِّنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواء وَإِنِ اسْتَنْصَرُو كُمْ فِي الدِّين تم کوان کی رفاقت سے کچھ کامنہیں جب تک وہ گھر نہ چھوڑ آئیں،اورا گروہتم سے مدد چاہیں دین میں فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ إِلَّا عَلَى قَوْمُ مِينَكُمُ وَبِينَهُمْ مِيثَاقًا طُواللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ توتم كولازم بن اكلى مددكرني مكر مقابله مين ان لوكو كك كدان مين اورتم مين عهد جوه اورالله جوتم كت بواس كوديكها ب وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيَّاءُ بَعْضِ طِلَّا تَفْعُلُوهُ تَكُن فِتَنَّةُ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ ۔ اور جولوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں،اگرتم یوں نہ کروگے تو فتنہ <u>تصل</u>یحًا ملک میں اور بڑی خرابی ہوگی۔ وَٱلَّذِينَ امَّنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيل اللَّهِ وَٱلَّذِينَ اوَوْا وَّنَصَرُوٓا اُولِئِكَ هُمُ اور جولوگ ایمان لائے اور اپنے گھر حیصوڑ ہے اور لڑے اللّٰہ کی راہ میں اور جن لوگو لنے انکو جگہ دی اور انکی مدد کی وہی ہیں رُودٍ وَدُرَ رَبُّ اللَّهِ مُغْفِرَةٌ وَرَزُّ كُرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ امْنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجُرُوا سیے مسلمان،ان کے لئے بخشش ہے اور روزی عزت کی ۔اور جوایمان لائے اس کے بعد اور گھر چھوڑ آئے وَجَاهَدُوْا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ طوَأُولُوا الْأَرْحَام بَعْضُهُمْ أُولْي ببَعْضِ فِيْ كِتُبِ اللَّهِ طِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَهُ وَعِلْمِدٌ ﴿ اللّٰہ کے حکم میں تحقیق اللّٰہ ہر چیز سے خبر دار ہے۔

용 용 용

بہنچ چ<u>کا ہ</u>ان کو بھی خم ایسائی ،اور بیدن باری باری ب<u>دلتے رہتے</u> ہیٹیم ان کولوگ<sup>ل</sup> میں ،اوراس کئے کہ معلوم کرے اللہ الَّذِينَ أَمَوُواْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَرَآءَ طوَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ وَلِيُمَجِّصَ اللَّهُ جن کوایمان ہےاورکرے تم میں شہید،اوراللہ کو محبت نہیں ظلم کرنے والوں سے۔اوراس واسطے کہ یا کصاف کر ساللہ الَّذِينَ امَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَفِرِينَ ﴿ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ ایمان والوں کواور مٹادیوے کا فروں کو کیاتم کوخیا<del>ل، کہ داخل بوجا ف</del>کے جنت میں اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے الَّذِيْنَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصِّبرِينَ ﴿ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ جولڑنے والے ہیںتم میں اور معلوم نہیں کیا ثابت رہنے والوں کو۔ اور تم تو آرز وکرتے تھ مرنے کی اس کی ملاقات سے پہلے، سواب دیکھ لیاتم نے اس کو آنکھوں کے سامنے۔ اور محمث النظم آتو ایک رسول ہے، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ طَافَائِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلْبَدُهُ عَلَى أَعْقَابِكُمْ طوَمَنْ ہو چکے اس سے پہلے بہت رسول، پھر کیا اگر وہ مرگیا یا مارا گیا تو تم پھر جاؤ گے الٹے یاؤں، اور جوکوئی يَّنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزى اللَّهُ الشَّكِرِينَ ﴿ بھر جائے گا الٹے پاؤں تو ہرگز نہ بگاڑے گا اللہ کا کچھ، اور اللہ ثواب دے گا شکر گزاروں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتْبًا مُّوَّجَّلاً ط وَمَنْ يُردُ ثَوَابَ الدُّنيَا نُوْتِه -اورکوئی مزہیں سکتا بغیر تھم اللہ کے لکھا ہوا ہے ایک وقت مقرر، اور جوکوئی چاہے گابدلہ دنیا کا دیویں گے ہم اس کو مِنْهَاء وَمَنْ يُسردُ ثَوَابَ الْاخِسرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَاط وَسَنَجْنِي الشَّكِسرِيْنَ ﴿ دنیا ہی سے اور جوکوئی جلے ہے گابد لآخرے کا اس میں سے دیویں گے ہم اس کو ، اور ہم ثوابے کی گے احسان مانے والول کو۔ وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَّبِّي قَتَلَ لا مَعَهُ ربِّيُونَ كَثِيرٌ \* فَمَا وَهَنُوا لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبيل اللهِ اور بہت نبی ہین شن کے ساتھ ہو کرائے ہیں بہت خلاکے طالب، چھر نہ ہارے ہیں کچھ تکلیف مینینے سے اللہ کی ماہ میں وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا هُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصِّبريْنَ ﴿ وَمَا كَانَ قُولَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ۔ اور نہست بعنے ہیں اور نہ دہگئے ہیں، اور اللہ محبت کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں سے \_ اور پی خیبیں بولے گریبی کہا کہ

اورتہاری مدد کر چکا ہے اللہ بدر کی الزائی میں اورتم کمزور تھے، سوڈرتے رہواللہ سے تا کہتم احسان مانو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُوْمِنِينَ الَّنْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُعِمَّا كُمْ رَبَّكُمْ بِثَلْثَةِ الآفِ مِّنَ الْمَلْئِكَةِ جب تو کہنے لگا مسلمانوں کو کیاتم کو کافی نہیں کہ تمہاری مدد کو بھیج رب تمہارا تین ہزار فرشتے آسان سے و در در ها بَكَمْ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَاتُو كُمْ مِنْ فُورِهُمْ هٰذَا يُمْدِدُكُمْ رَبِّكُم اترنے والے۔ البتہ اگرتم صبر کرو اور بیچتے رہو اور وہ آئیں تم پر اس دم تو مدد بیسیج تمہارا رب بِخَمْسَةِ الْاَفِ مِّنَ الْمَلْئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُرِى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ یا پچ ہزار فرشتے نشان دار گھوڑوں پر۔اور بیتواللہ نے تہمارے دل کی خوشی کی اور تا کہ تسکین ہوتہمارے وروو و به طومًا النَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا دلوں کواس ہے،اور مدد ہے صرف اللہ ہی کی طرف سے جو کہ زبر دست ہے حکمت والا۔ تا کہ ہلاک کرے مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ۞ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ بعضے کافروں کو یا ان کو ذلیل کرے تو پھر جاویں محروم ہو کر۔ تیرا اختیار کچھ نہیں یا يَتُوبَ عَلَيْهِ مُ أَوْ فِعَ ذَابَهُ مُ فَإِنَّهُ مُ ظُلِمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ ان کوتوبد یوے خدائے تعالی یاان کوعذاب کرے کہوہ ناحق پر ہیں۔اوراللہ بی کامال ہے جو کچھ آسانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ ط يَغْفِرُ لِمِنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مِن يَشَاءُ طَوَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ اور جو کچھ کہ زمین میں ہے بخش دے جس کو چاہے اور عذاب کرے جس کو چاہے ،اور اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔

### سورة آل عسران كى آيات ١٣٩ تنا ١٢٨ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ولاً تَهِنُوا وَلاَ تَحْزُنُوا وَأَنْتُم الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنْ يَمْسَكُمْ قَرْحُ فَقَلَ اورست نه مواور نهُم كهاوُ اورتم بَى غالب رمو كَ الرّتم ايمان ركت مو الرّينِ عِلْمَ لوزتم تو مُسَّ الْقَوْمُ قَرْحٌ مِثْلُهُ طَوْتِلْكَ الْآيَّامُ نُهَ الْوِلْهَا بَيْنَ النَّاسِ مِ وَلِيَعْلَمُ اللّهُ ر پنجم حصه بنجم درسِ پنجم

ابتلاء وامتحان كانقطه عروج اورنصرت الهى كاظهورا ورحالات كى فيصله كن تبديلى غروة احزاب ذوالقعده هي

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوازِلْزَالَا شَرِيْدًا لن يغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم (الحديث)

غزوهٔ بنی قریظه اوریهو دِمدینه کااستیصال

سورة الاحزاب: ركوع ٣،٢ كي روشني ميس بِسْمِ اللهِ الدَّحْمٰنِ الدَّحِيْمِ

يَآيُهُا النَّذِينَ الْمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمْ جَنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمْ جَنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمْ جَنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحَالَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِنْ جَمِوا اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ وَاذْ جَآءُ وَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَجَنُودًا لّمَ تَرَوْهِ عِلَى جَوْمَ نَهُ بِيلِ وَيُحْلِقُ إِنَّ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ وَإِذْ جَآءُ وَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ اللهِ عِلَى إِنْ مِنْ فَوْقِكُمْ اللهِ عِلْمَ عَنْ فَوْقِكُمْ اللهِ عَلَى إِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا فَنُوبِنَا وَاِسْرَافَنَا فِي آمُرِنَا وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكَفِرِينَ ﴿ الْمُحْرِينَ ﴾ المرب المحليّ بنش المورد وجهم عن يادتي المولى المحليكام مين الورثابت ركوفتم المحلوم ودور من المقاريب فالله و و الله و و الله و الله و و الله و ا

@ @ @

چرجبآئ ڈرکاوقت تو تود کیھان کوکہ تکتے ہیں تیری طرف چرتی ہیں آئکھیں ان کی جیسے کسی پرآئے بہوثی مِنَ الْمَوْتِ مِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُو كُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اشِّحَّةً عَلَى الْخَيرط أُولَئِك لَمْ يُوْمِنُواْ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ ط وَكَانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا ﴿ يَحْسَبُونَ ۔ یقین نہیں لائے پھراکارت کر ڈالے اللہ نے ان کے کیے کام، اوریہ ہے اللہ پر آسان سیحصتے ہیں کہ الْاَحْزَابَ لَمْ يَنْهَبُوا مِ وَإِنْ يَّاتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَاب فوجیس کفار کی نہیں پھر گئیں،اوراگر آ جا ئیں وہ فوجیس تو آرز وکریں کسی طرح ہم باہر نکے ہوئے ہوں گاؤں میں يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَأَئِكُمْ ط وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَّا قَاتَلُوۤ الَّا قَلِيلًا ٢٠ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ پوچھ لیا کریں تہباری خبریں، اور اگر ہوں تم میں لڑائی نہ کریں مگر بہت تھوڑی تہبارے لیے فِيْرَسُول اللهِ أُسُوَّةٌ حَسَنةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْلَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴿ بھلی تھی سیکھنی رسول اللہ کی حیال اس کیلئے جوکوئی امیدر کھتا ہے اللہ کی اور پچھلے دن کی اور یا دکرتا ہے اللہ کو بہت سا۔ وَلَمَّا رِأَ الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابَ لا قَالُواْ هٰذَا مَا وَعَكَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّه اور جد بیج صمسلمانوں نے فوجیں، بولے بیوہی ہے جووعدہ دیا تھا ہم کوالٹنے اور اسکے رسول نے اور پچ کہااللہ نے وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَّتَسْلِيمًا ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا اورا سکے رسول نے ،اوران کواور بڑھ گیا یقین اوراطاعت کرنا۔ایمان والول میں کتنے مرد ہیں کہ بچ کردکھلایا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ \* فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ لَهُ وَمَا بَدَّلُوا جس بات كاعبدكيا تقاالله سے، چركوئى توان ميں پوراچكاا پناذ مدادركوئى ہان ميں راه د كير مها، اور بدالنبيں تُبْدِيلًا ﴿ لِيَجْزِى اللَّهُ الصِّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِنْ شَآءَ أَوْ يَتُوبَ ایک ذرہ۔تا کہ بدلا دے اللہ پچوں کوان کے پیچ کا اور عذاب کرے منافقوں پرا گر چاہے یا تو ہدڑا لے عَلَيْهِمُ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمُ لَمْ يَنَالُوا ا نکےدل پر، بیٹک اللہ ہے بخشنے والامہر بان ۔ اور پھیردیا اللہ نے منکروں کواینے غصہ میں بھرے ہوئے ہاتھ نہ گی

الظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُومِنُونَ وَزُلْزِلُوازِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿ وَإِذْ يَقُولُ طرح طرح کی اٹکلیں ۔وہاں جانچے گئے ایمان والے اور چھڑ جھڑائے گئے زور کا جھڑ جھڑانا۔اور جب کہنے لگے الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَكَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ وَإِذْ قَالَتُ منا فق اورجن کے دلوں میں روگہ جووعدہ کیا تھا ہم ہے اللّٰمنے اوراس کے رسول نے سب فریب تھا۔ اور جب کہنے لگی طَّأَئِفَةٌ مِنْهُمْ يَأُهُلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ﴿ وَيَسْتَأْذِكُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النّبي ایک جماعت اُن میں اے بیر بطالوتہ ہارے لیے ٹھانہ ہیں سوچر چلو، اور خصت مانگنے لگا ایک فرقہ اُن میں نبی سے يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَيُّ طومًا هي بعَوْرَيٍّ ۽ إِنْ يُسْرِيكُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ وَلَوْ کہنے لگے ہمارے گھر کھلے بڑے ہیں،اوروہ کھلنہیں بڑے،ان کی کوئی غرض نہیں مگر بھاگ جانا۔اورا گر دُخِلَتُ عَلَيْهِمْ مِّن أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاتُوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إلَّا يَسِيرًا شہر میں کوئی گھس آئے ان پرائے کے نناروں سے پھران سیجیا ہے دین سے بچپانا تو مان لیں اور دیر نہ کریں اس میں مگر تصور ٹی۔ وَلَقَدُ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبُلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ طُو كَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْنُولًا ﴿ قُلْ اور اقرار کر چکے تھے اللہ سے پہلے کہ نہ چھیریں گے پیٹھ، اور اللہ کے قرار کی پوچھ ہوتی ہے۔تو کہہ لَّ نَيْنَفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ أَو الْقَتْلُ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ کچھکام نہآئے گاتمہانے یہ بھا گنااگر بھاگو گے مرنے سے یامانے جانے سے اور پھر بھی پھلنے یا فی گھر تھوڑے دنوں۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللَّهِ إِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً طولًا تو کہہ کون ہے کہ تم کو بچائے اللہ سے اگر چاہے تم پر برائی یا چاہے تم پر مہربانی ، اور نہ يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَّلا نَصِيرًا ۞ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ یا ئیں گےاینے واسطے اللہ کے سواکوئی حمایتی اور ضہرد گار۔اللہ کوخوب معلوم ہیں جورو کنے والے ہیں تم میں وَالْقَآئِلِيْنَ لِإِخُوانِهِمْ هَلُمَّ اللِّينَا ﴿ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ الَّا قَلِيلًا ﴿ اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ صَالَّ اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو چلے آؤہمارے پاس، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر بھی۔ دریغ رکھتے ہیں تم سے فَإِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنْهُمْ كَالَّانِي يُغْشَى عَلَيْهِ ر پنجم حصه بنجم درسِششم

صحابہ کرامؓ سے اللہ تعالی کے راضی ہوجانے کا اعلانِ عام بیجن رضوان

﴿ لَقَكُ رَضِىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ (رر

فتح ونفرت كانقطهُ آغاز صار حمار بيبير ذوالقعده لاهِ

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مِّبِينًا﴾

سورة الفتى كآخرى ركوع كى روشى ميس بشم اللهِ الدَّحْمٰنِ الدَّحِيْمِ

لَقَدُ صَدَقَ اللهُ رَسُولُهُ الرَّءُ يَا بِالْحَقِّ مِ لَتَدُخُلَّ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَآءَ اللهُ أمِنِينَ اللهُ عَلَيْ الْمُسْجِدَ الْحَرَامِ مِن الْرَالله فَ عَلِمَ اللهُ المِنِينَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلِمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

خَيْرًاط وَ كَفَى اللّٰهُ الْمُوْمِنِيْنَ الْقِتَالَط وَ كَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ يَحْمِ عَلَالَى اللهُ عَلِي اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ ولَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالل

@ @ @

رسِ بفتم عرور کو میر کا آغاز: عرور کا آغاز: جہا دوقال فی سببل الله کیلئے نفیر عام! منافقین کی آخری پردہ دری اورضعفاء کوشد پدسزنش! سورة التوبہ کی آیات ۳۸ تا ۵۵ کی روشنی میں بشم اللهِ الدَّحْمٰنِ الدَّحِمْنِ الدَّحِمْمِ

يَآيَهَا الَّذِينَ امَنُوا مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَاقَلُتُمُ إِلَى الْاَرْضِ ط اے ایمان والوم کوکیا ہوا جبتم ہے کہا جاتا ہے کہ کوچ کرواللہ کی راہ میں تو گرے جاتے ہوز مین پر، اَرُضِیتُمُ بِالْحَیٰوةِ اللَّانْیَا مِنَ الْاَحِرَةِ ہِ فَمَا مَتَاءُ الْحَیٰوةِ اللَّنْیَا فِی الْاَحِرةِ اللَّ قَلِیلُ اللهِ الْحَیٰوةِ اللَّنْیَا فِی الْاَحِرةِ اللّهُ الْحَیٰوةِ اللّهُ الْحَیٰوةِ اللّهُ الْحَیٰوةِ اللّهُ الْحَیٰوةِ اللّهُ اللهِ الْحَیٰوةِ اللّهُ اللهِ اللهِ الْحَیٰوةِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

بال مونڈتے ہوئے اپنے سرول کے اور کترتے ہوئے، بے کھٹے، چرجاناوہ جوتم نہیں جانتے پھرمقرر کردی مِنْ دُوْنِ ذلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ هُوَ أَلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقّ لِيُظْهِرَ \_\_\_\_\_ اس سے درےایک فتح نزدیک ۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنارسول سیدھی راہ پراور سیے دین پر تا کہ اوپر رکھے اس کو عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ طَوَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ طَوَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ ہردین سے،اور کافی ہےاللہ حق ثابت کرنے والا مجمد ( عَلَيْمًا)رسول اللّٰہ کا اور جولوگ اس کے ساتھ ہیں زورآ ور ہیں عَلَى الْكُفَارِ رُحَماء بينهم ترهم ركعًا سجنًا تفي بتغون فَضُلًا مِّنَ اللهِ وَرضُوانًا وَ ۔ کا فروں برزم دل ہیں آپس میں تو دیکھےان کورکوع میں اور بحیدہ میں ، ڈھونڈھتے میں اللہ کافضل اوراس کی خوثی ، ر رو د و وو د و و د و آد و آثر السَّجُودِ ط ذَلِكَ مَثْلُهُم فِي التَّوْرَةِ صَلِّح وَمَثْلُهُم فِي سِيمَاهُم فِي وَجُوهُهُم مِنَ آثَر السَّجُودِ ط ذَلِكَ مَثْلُهُم فِي التَّوْرَةِ صَلِّح وَمَثْلُهُم فِي نشانی ان کی ان کے منہ یر ہے سجدہ کے اثر ہے، بیشان ہے ان کی تورات میں، اور مثال ان کی الدنجيل من كَزَرْعِ الْخُرْجَ شَطْأَة فَأَزَرَة فَأَسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوٰى عَلَى سُوقِه يُعْجِبُ انجیل میں، جیسے بیتی نے نکالاا پنا پٹھا پھراس کی کمر مضبوط کی پھر موٹا ہوا پھر کھڑا ہو گیاا پی نال پرخوش لگتا ہے الزُّرَّاءَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ طِ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحتِ مِنْهُمُ تھیتی والوں کوتا کہ جلائے ان سے جی کافروں کا،وعدہ کیا ہے اللّنے ان سے جویقین لائے ہیں اور کیے ہیں جھلے کام مُّغُفِرَةً وَّآجِرًا عَظِيمًا ﴿

@ @ @

معافی کااور بڑے ثواب کا

ان کا اٹھنا سور دکے بان کواورکم ہوا کہ بیٹھے رہوسا تھ بیٹھنے والول کے۔اگر نکلتے تم میں تو بچھے نہ بڑھاتے تمہارے لِ إِلَّا خَبَالاً وَّلَاأُوْضَعُوا خِللَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ \* وَفِيكُمْ سَمُّعُونَ لَهُمْ ط ۔ مگرخرا بی اورگھوڑ ے دوڑا تے تمہارےا ندر بگاڑ کروانے کی تلاش میں ،اورتم میں بعضے جاسوں ہیں ان کے ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِالظُّلِمِينَ ۞ لَقَبِ ابْتَعُوا الْفِتْنَةُ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأَمُورَ حَتَّى جَآءَ اوراللہ خوب جانتاہے ظالموں کو فی تلاش کرتے ہے ہیں بگاڑی پہلے سے اورا لٹتے ہے تیرے کام یہاں تک کہ آپہنچا ر ۾ و الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ كُرهُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ ائْذُنْ لِي وَلاَ تَفْتِنِي سچا دعدہ اور غالب جوا تھکم اللہ کا اور وہ ناخوش ہی رہے اور بعضے ان میں کہتے ہیں مجھے کورخصت ہے۔اور گمراہی میں نہ ڈال ، الَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواط وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ مِالْكَفِرِيْنَ ﴿ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ سنتا ہے وہ تو گمراہی میں پڑ چکے ہیں،اور بےشک دوزخ گھررہی ہے کا فروں کو۔اگر تھوکو پہنچے کوئی خوبی تَسُوهُمْ م وَإِنْ تُصِبْكُ مُصِيبَةً يَتُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتُولُوا توه ہری گئی ہےان کو،اورا گرینچکوئی تختی تو کہتے ہیں ہم نے تو سنجال لیا تھااپنا کام پہلے ہی اور پھر کرجائیں وَّهُمْ فَرحُونَ ۞ قُلُ لَّنْ يُتَّصِيْبَنَآ إِلَّامَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا \* هُوَ مَوْلنَا \* وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَاۤ إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنِينَ ط وَنَحْنُ چاہئے کہ جمروسہ کریں مسلمان تو کہددیتم کیاامید کروگے ہمار حق میں مگر دوخو بیول میں سےایک کی ،اور ہم نَتُرَبُّ مُ بِكُوْ اَنْ يُصِيبُكُو اللهُ بِعَنَابِ مِنْ عِنْدِهٖ آوُ بِأَيْدِينَا وَلَيْ فَتَرَبُّ مُوْ النّ ۔ امیدوار ہیں تمہارے تی میں کہ ڈالےتم پراللہ کوئی عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں، سومنتظر رہوہم بھی مَعَكُمْ مُتَرَبُّصُونَ ﴿ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا لَّنْ يُتَقِّبَلَ مِنْكُمْ طَ إِنَّكُمْ كُنتُم ۔ تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ کہد دے کہ مال خرچ کروخوثی سے یانا خوثی سے ہرگز قبول نہ ہوگاتم ہے، بے شک تم قَوْمًا فْسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقْتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِاللَّهِ ۔ نافر مان لوگ ہو۔اورموتو ف نہیں ہوا قبول ہونا ان کے خرج کا مگراسی بات پر کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے

فَأَنْ زَلَ اللَّه مُسَكِيْ نَتَه عَلَيْهِ وَإِيَّ ذَهُ بِجُنُ وْدٍ لَّهُ تَرُوْهُ ۔ پھراللہ نے اتاری اپنی طرف ہے اس پرتسکین اور اس کی مدد کو وہ فوجیں بھیجیں کہتم نے نہیں دیکھیں وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفُلي ط وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَاط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ۔ اور ینچے ڈالی بات کا فرول کی، اور اللہ کی بات ہمیشہ او پر ہے، اور اللہ زبر دست ہے حکمت والا ۔ إِنْهِرُوا خِفَافًا قَاثِقَالاً قَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِط ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ نکلو ملکے اور بوجھل اور لڑوا پنے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ أَبِعُكُتْ اگرتم کوسمجھ ہے۔اگر مال ہوتا نز دیک اور سفر ہلکا تو وہ لوگ ضرور تیرے ساتھ ہو لیتے لیکن کمبی نظر آئی عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ط وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَو اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ م يُهْلِكُونَ ان كومسافت،اورافتيمين كھائيں گےاللہ كى كواگر ہم سے ہوسكتا تو ہم ضرور حليۃ تمہار ساتھ،وبال ميں ڈالتے ہيں رُورُ و دِ اَنْفُسَهُمْ ۽ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَنِبُونَ ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ۽ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ ا بني جانول كو، اورالله جانتا به كه وه جھوٹے ہیں۔الله بخشے جھے كو، كيوں رخصت ديدي تفنے ان كويہاں تك كيظاہر موجاتے لَكَ الَّذِيْنَ صَمَاقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ ﴿ لَا يَسْتَأْذِنُّكَ الَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ تجھ پر پچ کہنے والے اور جان لیتا تو حجھوٹوں کو نہیں رخصت مانگتے تجھ سے وہ لوگ جوایمان لائے اللہ پر وَالْيَوْمِ الْاحِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ط وَاللَّهُ عَلِيْمٌ مِالْمُتَّقِيْنَ ﴿ اور آخرت کے دن پراس سے کہ لڑیں اپنے مال اور جان سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ڈر والوں کو۔ إِنَّكُمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيدُنَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ رخصت وہی مانگتے ہیں تجھ سے جونہیں ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور شک میں پڑے ہیں دل ان کے فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿ وَلَوْ ارَادُوا الْخُرُوجَ لَاعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَّلِكِن كُرِهَ الله سودہ اینے شک ہی میں بھٹک رہے ہیں اورا گروہ جائے نکلنا تو ضرور تیار کرتے کچھ سامان اس کا کیکن پیندنہ کیا اللّیف انْبِعَاثُهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُرُوا مَعَ الْقَعِدِينَ ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُو كُمْ

## حصه ششم

اُمّتِ مسلمہ سے خطاب کے من میں اُمّتِ مسلمہ سے خطاب کے من میں فر اُن کیم کی جامع ترین سورت الحدید اُمّ الْمُسَبِّحات سورة الحدید مضامین کا تجزیہ

آيات اتا ٢: دات وصفات بارى تعالى كابيان

ا تنہائی جامعیت کے ساتھ اور اعلیٰ ترین علمی سطح پر!

آيات ٢١٢١: خالق ومالك ارض وساوات اور ذات اول وآخر وظامر وباطن

کے انسانوں سے دوتقاضے: ایمان ونفاق

جوكر كزرين ان كاعز از واكرام: عطائے نور، بشارتِ جنت فو عظيم!

آیات ۱۳ تا ۱۵: ان مطالبات کے پورا کرنے سے پہلو ہی کا متیجہ: نفاق

آیات ۱۱ تا ۱۹: مسلمانوں کوآماد و ممل کرنے کے لئے ترغیب و ترہیب

سلوكِ قرآني كااصل الاصول: أنفاق

ترقی کے امکانات: مراتب صدّیقیّت وشہادت کا حصول!

آیات۲۰ تا ۲۱ سیات د نیوی کے ناگز بر مراحل،

آخرت بمقابله دنيا مسابقت الى المجتت!

آیات ۲۲ تا ۲۵: ایمان حقیقی کے مضمرات ومقدرات: تسلیم ورضا

ا پتاء مال اور جہاد وقبال کے ذریعے اللہ اوراس کے رسولوں کی نصرت

آيات ۲۶ تا ۲۹: دوسرى انتهائى غلطى متبعين مسيٍّ كى اختيار كرده بدعت:

ترکِّ د نیاور ہبانیت

ت نجات اورفوز وفلاح کی واحدراہ: اتباعِ محمر وبرسُولِه وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلُوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُونَ ﴿ اللهِ الرَّاسِ كَرَسُولِ عَاوِرَ فَهِي الْمَا يُورِينُ اللهُ لِيعَنِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيُوةِ النَّنْيَا فَلَا تُعْجِبُكَ الْمُوالُهُمْ وَلاَ اَوْلاَدُهُمْ طَ إِنَّمَا يُرِينُ اللهُ لِيعَنِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيُوةِ النَّنْيَا فَلاَ تُعْجِبُكَ الْمُوالُهُمْ وَلاَ اَوْلاَدُهُمْ طَ إِنَّمَا يُرِينُ اللهُ لِيعَنِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيُوةِ النَّنْيَا سُوتِ تَجِبُكُ الْكَاوِرِينَ مَلْكِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رسیاں تڑاتے۔

@ @ @

#### ہوتم ماننے والے۔وہی ہے جوا تارتا ہےایئے بندے برآ بیتیں صاف کہ نکال لائے تم کواند هیروں سے اِلَى النُّورِط وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَا لَكُمْ الَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ ۔ اجالے میں،اوراللہتم پرنرمی کرنے والا ہے مہر بان۔اورتم کو کیا ہواہے کہ خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اوراللہ ہی کو مِيْرَاثُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ طَلَا يَسْتَوى مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْل الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ط چ رہتی ہے ہرشے آسانوں میں اور زمین میں، برابز نہیں تم میں جس نے کہ خرچ کیافتح مکہ سے پہلے اور لڑائی کی، أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ أَبَعُنُ وَقَاتُلُوا ﴿ وَكُلًّا وَعَدَ اللّه الحسنيط ان لوگوں کا درجہ بڑا ہےان سے جو کہ خرچ کریں اس کے بعداورلڑائی کریں،اورسب سے وعدہ کیا ہے اللّٰت خوبی کا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضعِفَهُ لَهُ اورالندکونبر ہے جو یجھتم کرتے ہو کون ہےاہیا کہ قرض دےاللہ کواچھی طرح پھروہاس کودونا کر دےاس کے واسطے وَلَهُ آخِرُ كُرِيمُ ﴿ يَوْمُ تَرَى الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَٰتِ يَسْعَى نُورِهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهُمْ ۔ <u>اوراس کو ملے</u> تواب عزت کا جس من تو یکھے ایما<u>ن والے مر</u>دو رکھ اور ایمان والی عور تورکھ دوڑتی ہوئی چلتی ہے انگی ر<del>ڈ</del>ئی <u>ایکے آگ</u> وَبِأَيْمَانِهِمْ بِشُرِاكُمُ الْيُومَ جَنَّتُ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيهَا طَلِكَ هُو ۔ اورا<u>ان کے داہنے خوشنجری ہے</u> کوآج کے دن باغ ہیں کیے نیج بہتی ہیں جن کے نہریں سدار ہوان میں ، میہ جوہے یہی ہے الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ امَّنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبس بڑی مراد ملنی ہِ جس دن کہیں گے دغا باز مردا ورغور تیں ایمان والوں کوراہ دیکھو ہماری ہم بھی روشنی لے لیں د دُّد و د مِن نور کُم ۽ قِيل ارجعُوا وَرَآءَ کُم فَالْتَمِسُوا نُورَاط فَضَرَبَ بِينَهُم بَسُورِ لَهُ بَابُ ط تمہار نے درہے، کوئی کہے گالوٹ جاؤ پیچیے پھرڈھونڈلوروشی، پھر کھڑی کردی جائے ان کے پی میں ایک دیوار، بَاطِنَهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿ يُنَادُونَهُمْ الْمُ نَكُنْ مَّعَكُمْ ط جس ميں ہوگا درواز ہاكے اندررجت موكى اور باہر كى طرف عذاب يان كو يكاري كے كيابم نه تضم بهارے ساتھ، قَالُوا بَلَى وَلَاكِنَّاكُم وَيُرْدُو وَ وَهُو رُو رُبُكُو وَ وَرُدُو وَ وَرُدُو وَ وَخُرَدُو وَ وَلَامَانِهُ کہیں گے کیونہیں کیکنتم نے بحیاد بالینے آپ فاورراہ دیکھتے ہے اور دھوکے میں پڑے اور بہک گئے اپنے خیالوں پر

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله كے نام سے جو بے حدمہر بان نہایت رحم والا ہے

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ \* وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ () لَهُ مُلْكُ السَّمُوٰتِ الله کی پاکی بولناہے جو بچھہے سانوں میں اورز مین میں ،اوروہی ہےز بردسیجے توں والا اس کیلئے ہےراج آسانوں کا وَٱلْكَرْضِ ۾ يُحْي وَيُمِيْتُ ۽ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْخِرُ وَالظَّاهِرُ اورز مین کا،جلا تا ہےاور مارتا ہے،اوروہ سب کیچھ کر سکتا ہے۔وہی ہےسب سے پہلاا اور سب سے بچھلا اور باہر وَٱلْبَاطِنُ ؞ وَهُوَ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيْدٌ ۞ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَٱلْارْضَ فِي سِتَّةِ ٱيَّامِ اور اندر، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔وہی ہے جس نے بنائے آسان اور زمین چھ دن میں ثُمَّ اسْتُولِي عَلَى الْعَرْشِ لَيُعْلَمُ مَا يَلِمُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزلُ چرقائم ہواتخت یر، جانتا ہے جواندر جاتا ہے زمین کے اور جواس سے نکلتا ہے اور جو کچھ اتر تا ہے مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا طَوْهُو مَعْكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ طَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ آ سان ہے اور چوکچھاس میں چڑھتا ہے، اور وہتمہار ہے ساتھے جہال کہیں تم ہو، اوراللہ جوتم کرتے ہواس کو دیکھتے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ط وَالِي اللَّهِ تُرجَعُ الْأَمُورُ ﴿ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ اس کیلئے ہےراج آسا نوا کا اورز مین کا ،اوراللہ ہی تک پہنچتے ہیں سکام ۔داخل کرتاہےرات کودن میں اور داخل کرتا ہے النَّهَارَ فِي الَّيْلِط وَهُوَ عَلِيْدٌ مِنَاتِ الصُّدُورِ الْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِم وَأَنْفَقُوا مِمَّا ۔ دن کورات میں ،اوراس کوخبر ہے جیول کی بات کی۔ یقین لاؤاللہ پراوراس کے رسول پراورخرچ کرواس میں سے جَعَلَكُم مُّستَخَلَفِينَ فِيهِ طَ فَالَّذِينَ امْنُوا مِنْكُم وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرُ ﴿ وَمَا لَكُم جوتہ ہانے ہاتھ میں بیلیے اپنانائے کرکر سوجولوگتم پر یقین لائے ہیں اور خرچ کرتے ہیں ان کو بڑا ثواہیے اور تم کو کیا ہوا لاَ تُومِنُونَ بِاللَّهِ مِ وَالرَّسُولُ يَدْءُومُ وَ لِتُومِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ کہ یقین نہیں لاتے اللہ پر،اوررسول بلا تا ہےتم کو کہ یقین لاؤاپنے رب پراور لے چکا ہےتم سےعہد ریکا گر كُنتُهُ مُّوْمِنِينَ۞هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ الْتِ مُيِّنَاتٍ لِيُخْرِجُكُهُ مِّنَ الظُّلُمُتِ

اس کاسبزه چرز در پرآتاہے پھرتو دیکھےزرد ہوگیا پھر ہوجاتا ہےروندا ہوا گھاس،اورآخرت میں بخت عذاب ب وَمُغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَضُوانٌ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنيَا إِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ سَابِقُوا اور معافی بھی ہے اللہ سے اور رضامندی، اور دنیا کی زندگانی تو یہی ہے مال دعا کا ۔ووڑو إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْض السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لا أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ا بيزر ب كى معافى كى طرف كواور بهشت كوجس كا پھيلاؤ ہے جيسے پھيلاؤ آسان اورز مين كا، تيار ركھى ہے واسط اسكے امَنُوا باللهِ وَرُسُلِهِ ط ذلكَ فَضُلُّ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ ط وَاللَّهِ ذُو الْفَضْل الْعَظِيْم (٣) جو یفین لائے اللہ پراوراس کے رسولوں پر، بیفشل اللہ کا ہے دے اس کو جس کو چاہے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ مَا آصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَٰكٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَاهَاط کوئی آفت نہیں پڑتی ملک اور نہ تمہاری جانوں میر چولکھی نہ ہوا یک کتابیس پہلے آگ سے کہ پیدا کرین م اسکود نیامیں، إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرٌ ﴿ لِّكَيْلَا تَأْسَوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَأَ النَّكُمْ ط بے شک بداللہ پرآسان ہے۔ تا کتم غم نہ کھایا کرواس پر جو ہاتھ نہ آیا اور نہ شخی کیا کرواس پر جوتم کواس نے دیا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُور ﴿ إِلَّانِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ ط ۔ اوراللّٰد کوخوش نہیں آتا کو کی اتر انے والا ہڑا کی مارنے والا۔وہ جو کہ آپ نہ دیں اور سکھلا ئیں لوگوں کو بھی نہ دینا، وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿ لَقَدْ الْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنْتِ اور جوکوئی منہ دیٹے اللہ آ ہے ہے پر واسب خوبیوں کے ساتھ موصوف ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْلَ فِيْهِ اورا تاری ان کے ساتھ کتاب اور تراز و تا کہ لوگ سید ھے رہیں انصاف پر ، اور ہم نے اتارا لوہا اس میں بأَسْ شَدِيكٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعُلَمُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرٌهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ط سخت لڑائی ہےاورلوگول کے کام چلتے ہیںاورتا کہ معلوم کر سےاللہ کون مدد کرتا ہےاس کی اوراک کے رسولوں کی بن دیکھے، إِنَّ اللَّهَ قَويٌّ عَزِيزٌ ﴾ ولَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا قَالِبْرِهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ بے شک اللّٰدز ورآ ورہے زبردست \_اور ہم نے بھیجانوح کواورا برا ہیم کواورتھُبرا دی دونوں کی اولا دمیں پیغیبری

حَتَّى جَأَءً أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخِذُ مِنْكُمْ فِدْيةٌ وَّلَا يبال تك كه آبيني عكم الله كااورتم كوبه كاديا الله كنام ساس دغاباز نيه سوآج تم سيقبول نه مو گافديد ينااور نه مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوْاط مَأُواكُمُ النَّارُط هي مَوْلكُمْ ط وَبنُسَ الْمَصِيْرُ ﴿ الَّهُ يَأْنِ منکروں سے،تم سب کا گھر دوزخ ہے، وہی ہے رفیق تمہاری، اور بری جگہ جا پہنچے ۔ کیا وقت نہیں آیا لِلَّذِينَ أَمَنُوا أَنْ تَخْشَعُ قُلُوبَهُمْ لِذِ ثُمِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ لا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ ا بمان والوں کو کہ گڑا گڑا کیں ان کے دل اللہ کی یا د سے اور جواتر اہے سچا دین ، اور نہ ہوں ان جیسے جن کو و الْكِتْبُ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَادُ فَقَسَت قُلُوبِهِم ط و كَثِير مِنْهُم فَسِقُونَ ال ۔ کتاب ملی تھی اس سے پہلے بھر دراز گزری ان پر مدت بھر تخت ہو گئے ان کے دل، اور بہت ان میں نافر مان ہیں۔ اِعْلَمُوا اَنَّ اللهِ يُحْيِ الْاَرْضَ بِعْنَ مَوْتِهَا عَنْ بِيَّنَا لَكُمُ الْايْتِ لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ جان رکھو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کواس کے مرجانے کے بعد، ہم نے کھول کر سنادیئے تم کو پیتے اگرتم کو سمجھ ہے۔ إِنَّ الْمُصِّدِّقِيْنَ وَالْمُصِّدِّقَتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضِعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ تحقیق جولوگ خیرات کرنے والے ہیں مرداورعورتیں اور قرض دیتے ہیں اللہ کواچھی طرح ان کوماتا ہے دونااوران کو أَجْرُ كَرِيْمٌ ﴿ وَالَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِمْ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ صَلَّى ثواب ہے عزت کا۔اور جولوگ یقین لائے اللہ پراوراس کےسب رسولوں پروہی ہیں سیچے ایمان والے، وَالشُّهُ مَا آءُ عِنْ مُرَّهِ مُ الْهُ مُ أَجْسِرُهُ وَ وُوهُ وَهُو مُوا وَالَّانِينَ كَفَرُوا ۔ اور لوگوں کا احوال بتلانیولے اپنے رب کے پاس،الن کے واسطے ہےان کا ثواب اوران کی روثنی اور جولوگ مشکر ہوئے وَكَذَّبُوا بِالْيِنِنَا ٱوْلَئِكَ أَصْحُبُ الْجَحِيْمِ ﴿ إِعْلَمُواْ آنَّمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهُوْ اور حبطلایا ہماری باتوں کو وہ ہیں دوزخ کے لوگ ۔ جان رکھو کہ دنیا کہ زندگانی یہی ہے کھیل اور تماشا زِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ مِيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَال وَالْاَوْلَادِ ط كَمْثَل غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ . وربناؤاور برُائیاں کرنیآلپس میں اور بہتایت ڈھونڈنی مال کی اوراولا دکی ، جیسےحالت ایک مینبہہ کی جوخوش لگاکسانوں کو نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا طوفِي الْلِخِرَةِ عَذَابٌ شَرِيثٌ لا

مركزى المجمن خترام الفرآن لامور ئے قیام کا مقصد منبع ایمان ....اور ..... سرچشمه فین قرآن عيم ے علم وحکمت ی وسيع بيمانے .....اور .....اعلیٰ علمی رخ یرتشهیرواشاعت ہے تا کام<u>مس</u>ائے نہیم عنا صرمی**ں تجدید اِیمان** کی ایکے وی تحریک پاہوجائے اسلاً كي نشأة ثانية اور-غلبين في روَورِثاني کی راہ ہموار ہو سکے وَمَا النَّصِرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

وَالْكِتْبَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ \* وَكَثِير مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى اثْنَارِهُمْ برسُلِنَا اور کتاب چرکوئی ان میں راہ پر ہے، اور بہت ان میں نافر مان ہیں۔ چر چیچے بھیجان کے قدموں پراپنے رسول وَتَفْيَنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَتَيْنَهُ الْإِنْجِيلَ لا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَبَعُوهُ رَافَةً اور پیچھے بھیجاہم نے میسیٰ مریم کے بیٹے کواوراس کوہم نے دی انجیل ،اوررکھ دی اس کے ساتھ چلنے والوں کے دل میں نرمی وَّرَحْمَةً ط وَرَهْبَانِيَّةَ رَابْتَ دَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَآءَ رَضُوَانِ اللَّهِ -اورمهربانی، اورایک ترک رنادنیا کا جوانهول نے تی بات نکا کھی ہم نے نہیں لکھا تھا بیان بیگر کیا جاہئے کواللہ کی رضامندی فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴿ فَالْتِينَا الَّذِينَ امْنُوا مِنْهُمْ اَجُرَهُمْ ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ پھرنہ نباہا کی جیسا چاہئے تھانیا ہنا، پھردیا کے ان لوگو کھ جوان میں ایماندائے ان کابدلیڈاور پہت ان میں نافرمان ہیں۔ يْنَا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا الله وَأمِنُوا برَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْن مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ ے ایمان والوڈرتے رہواللہ سے اور یقین لاؤاس کے رسول پردے گائم کو دو حصابی رحمت سے اور رکھ دے گا لَّكُم نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لِّنَّلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتُب الَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضُلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ ط کہ پانہیں سکتے کوئی چیزاللہ کے فضل میں سے اور بیا کہ بزرگی اللہ کے ہاتھ ہے دیتا ہے جس کو جا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضِلِ الْعَظِيمِ ﴿ اوراللّٰد کافضل بڑاہے۔

₩₩₩